

Scanned with CamScanner

معة ازالفقها، سلطان الاساتذه رئيس العناظرين معدث كبير حضرت علامه ضياء المصطفط قاورى بانس ومهتم طبية العلما، جامعه المجديه د ضويه محموس کی گياره تقريرول كاحسين گلدسته

خطبات محدث کبیر صدوم

> ترتیب وینخویج مفتی شمشاداحد مصباحی استاذ دمفتی طبیة العلماه جامعهامجد بید ضوید گھوی مئو

ناشر: دائرة المعارف الامجديد يموى ضلع مؤيولي فون: 05461-222046

## فی هو سیت خطبات محدث کبیر حصہ دوم

| مني     | موضوع                                  | تمبر ثاد |
|---------|----------------------------------------|----------|
| 2tr     | الخارب                                 | I        |
| 0-69    | غوث اعظم اپنے تعرفات وكرامات كم آئے من | r        |
| ZATOI   | ايسال أواب كي شرقي حيثيت               | ۲        |
| 9At29   | المام احمد رضاا ورروبدنه بهال          | ٣        |
| Irrt44  | عنلمت فغبائ كرام                       | ٥        |
| in-tire | مسئلة حاضروناظرقرآن واحاديث كي روشي من | ۲        |
| IACEIN  | اسلام اورصله حي                        | 4        |
| rrytino | اصلاح معاشره اورتربيت اولا و           | ٨        |
| rererez | مجة دمول                               | 9        |
| rogerrr | اطاعت رسول                             | 1.       |
| rotri-  | تقليد كاشرى ديثيت اور فقة فق كااثبات   | 11       |
| rratr.4 | ردفرق اربد                             | ır       |

## جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

| نام كتاب خطبات محدث كبير حصر ووم  |
|-----------------------------------|
| ر تيب وتخ جمنتىشمشاداحدمدباحى     |
| كپوزنگاىجدى كمپوزنگ سينز          |
| ياراول                            |
| ناشردائرة المعارف الانجديد محوى   |
| تِمت                              |
| مطبعاسلامک پیلیشر Ph: 01123284316 |



۱- دائرة المعارف الانجدية كموى نتلع مؤ ۲- قادرى كمّاب گحراسلاميه ادكيث بر لمي شريف ۲- كتب فاندامجديد فمياكل جامع مجدد بلى ۴- كمتبه انجديد مدحو بن دو دُگحوى مئو ایک مخترے و مے میں اخطبات محدث بیر حساول اکا متعدوا لی سی انکل جاتا ہیں حاتوں میں اس کی پذیرائی اورا اُر آ فریل کی زعرہ مثال کے اور از آ فریل کی زعرہ مثال کے اور از آ فریل کی زعرہ مثال کے اور پہندمالوں ہے ارباب علم ودائش کی طرف سے حساول کی مسلسل ماجی کے ساتھ ساتھ حصد دوم کو بھی جلداز جلد منظر عام پر لانے کا پیم فقاما شروع ، و چکا تھا، برتعلی اوقات میں قدریس وافقا واور خارتی اوقات میں تقریر کی معروفیت کی بنا پر حصد دوم کی ترتیب و ترخ ترج کا کام کرنے ہے میں عاجز رہا۔ بالا فراسال و مناویس کی ترتیب و ترخ ترج کا کام کرنے سے حضرت مولا ناعلا والمصطف صاحب قادری نے ای کام کے لئے میری ایک جھنی فدر خارت مولا ناعلا والمصطف صاحب قادری نے ای کام کی لئے میری ایک جھنی فال کردی، اور بس حصد دوم کی ترتیب و ترخ ترج کا کام میں نے شروع کردیا۔ اورای ایک جھنی میں تھوڑا تھوڑا کام کرتار ہا بالا فر چند میں بنا وہ وعدہ پورا کرسکا جو میں نے دھساول میں کہا تھا۔

احادیث کی تخری کاکام کوئی آسان نبیس وہ بھی الی حالت میں جبکہ السعدیث کی تحریب کوئی معاون کتاب میں جبکہ السعدیت المعقبوس لالفاظ المحدیث جیسی کوئی معاون کتاب دستیاب نہ ہو، خیرائی بجھ کے مطابق کتب احادیث کی فبرست کو بغورد کی تااور پھرجس مغیمی سلنے کی امیر ہوتی اس کو کھول کر پڑھتا را کمدر نذای طرح آستہ آ ہت دوجا رحدیثوں کو چھوڈ کر باتی تمام احادیث کو تلاش کر لیا اور حدیث کے افغاظ بھی کتاب کے مطابق درست کردیے اور فبر ڈال کریے جوالے بھی تحریر الفاظ بھی کتاب کے مطابق درست کردیے اور فبر ڈال کریے جوالے بھی تحریر کردیئے سے دوم میں بھی سیاق وسباق میں دونہ اور جملوں میں تسلسل وروانی جیرا کرنے کی بوری کوشش کی اورا کھر و بیشتر اور جملوں میں تسلسل وروانی جیرا کرنے کی بوری کوشش کی اورا کھر و بیشتر

## عرض مرتب

به بات توجوان على و والبه كداري عربيه اورواعظين ملت اسلامير كي لئ باعث سرت ہے کہ'' خطبات محدث کبیر'' حصہ دوم ایک لیے و تقے اور شدید انظار کے بعدر تیب وتخ ت اور کیوزنگ وطباعت کے تمام مراحل سے ازر کر ابان کے ہاتھوں میں ہے، او میں خطبات محدث بمیر حصداول کی ترتیب وتخ تا كى ذمددارى مجهد دى مى تتى تقى ادر چند مفتول بين حسدادل بين شال سات وقع تقریرول کی ترتیب وتخ ت کاکام میں نے ممل کردی،اورجولائی ادمامين كتاب حيب كرمظرعام يرآ مي ادرد يكية عل ويكية الك ببلالا يديش خم موكياءاس كے بعدے مزيد كى ايديش جيك را عادرا فاقا وہ بھی ختم ہو گئے عوام وخواص نے خطبات محدث كبير حصداول كوجى طرن ماتھوں ہاتھ لیااس کی قبولیت اورافا دیت کی روش ولیل ہے، اور کیوں ند ہو کہ ب اسی بیشہ ورخطیب اورونیادارمقرر کی تقریروں کامجموعہ نبیں ہے بلکاس عالم ربانی کی تقریروں کامجموعہ ہے جس نے اپنی حیات مستعار مسلک کی نشر واشاعت کے لئے وقف کردی۔اورجس کی تقریر کا ایک بی متعدب،ملک اعلى حضرت كى تروت كو واشاعت اور بدغه بيول كى سركوني، جس كى بريات دل مے تکتی ہے اورول میں اثر کرتی ہے دل ہے جوہات تکتی ہے اثر رکھتی ہے يرسيس طاقب يرداز مر ركمتي ب

افلاقی ذر داری بی قبول کر چکاندوں حضور تند نے کبیر کادامن اس سے پاک
ہے۔ حصد دوم شراس بات کی بھی بوری کوشش کی ہے کہ حصد اول کی یا تیں محرر
شدہوں بحر بھی ہزار کوشش کے باوجود کچھ یا تھی محرر ہو تیکس میں کیونکہ تقریروں
شدہوں بحر بھی الکیدایتناب نبایت وشوار ہے اس لئے قار نیمین کرام اس کی
میں محروات سے بالکیدایتناب نبایت وشوار ہے اس لئے قار نیمین کرام اس کی
کویری بجودی بچوکر بجھے معاف کریں گے۔

کویری بجوری بجدری معاف ریائے۔
خطبات کاری کی ترتیب کا تذکر واس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب
خطبات کاری کر تیب کا تذکر واس وقت تک کمل نہیں ہوسکتا جب
سے اس کے اس کرک حضرت مولا ناملا و المصطفیٰ قادری ناظم اعلیٰ جامعہ
الجدید رضویہ گئی کا تذکر و نہ ہوجائے ،موصوف نے ترتیب وتخ تئے کے تمام
مراحل میں قدم قدم پر میراسا تھ و یا ادراس کام کے لئے انہوں نے میری آیک
تھنی فالی کردی مولی تعالیٰ ان کی تمام دینی فدمات کو تبول فرمائے اوراس
کا بہترین بدل عطافر مائے۔ آئین بجاہ جیبہ سیدالمرسلین ۔

شمشاداحرمسباحی خادم قدریس دافقاء طبیدة العلساء جاسعه اسبعدیده وضویه محوی شلع متوبو پی اازاریل و ۲۰۰۰ مقامات يريودى يورى حديث فتل كردى اورتمام احاديث وآيات براعراب بجي لكاويا ، اورتر جيم بحي كروية تاكه توجوان علايا لخضوص طلبه كويش بماتلي مواد اورتقرین میشرے ساتھ ساتھ آیات واحادیث کے استحضار میں مدول سکے اور بولنے میں کوئی وقت و پریشانی اوراعرائی نظی شہو سے \_\_ میری خواہش تو می تقی کد حضور محدث كبير صاحب قبله يوري تقرير ير نظر انى فرماليس اس ك بعد بی بریس کے حوالے کیا جائے مگر حضور والا کی بناہ معرد فیت اور مزید تا فیرے اندیشے کے سبب سے کام نہ کراسکا تاہم جن جن مقامات پر مجھے د کھا ناضروری معلوم ہواحضور محدّث کبیر کود کھالیا ،اوراصلاح کرالی \_\_\_\_ چونکہ حضور محدث كبيرف يورى كماب يرفظر الى نبيس كى باس ك اظرين بالخصوص ابل علم عد كذارش بكراس ميسكي تم كى كو كالفظى يامعنوى فلطى نظرة ع تواس فقيركوضرورمطلح فرماكي اوراس كويرى تلطى تصوركري اوريبي ا الله المحل ب كول كدخطبات محدث كيركاموده كسك سے تياركيا كيا تعاادر الل كرنے والے طلبہ عنے اس لئے جكه خلطيان تيس، آيات اوراحاديث ك الفاظ تك درست نقل نبيس بوع تقدادر جلول من اس قدر بربطي تحل كدايك مرتبد حنزت تدث كبرن ووجار مطريده كرتقريكا موده ايك طرف ركتے ہوئے فرمایا"اسكار حنامير \_ بس كى بات بيس، بس اگر چه بہت مرقع اردونييس بولنا بول مراس فدرب جوز اورغير مرتب بهي نبيس بولنا بول كم مغبوم ای واضح نه موسك اور بحرناتلين ير برسے ميك وفيريس نے ان تقريرول كو ینانے استوار نے اور مرتب کرنے کی مجر پورکوشش کی ہے اور اس میں پورالورا تقرف اورحذف واضافه كياب اس لئے كى قلطى كاره جانا عين ممكن ب جس كا

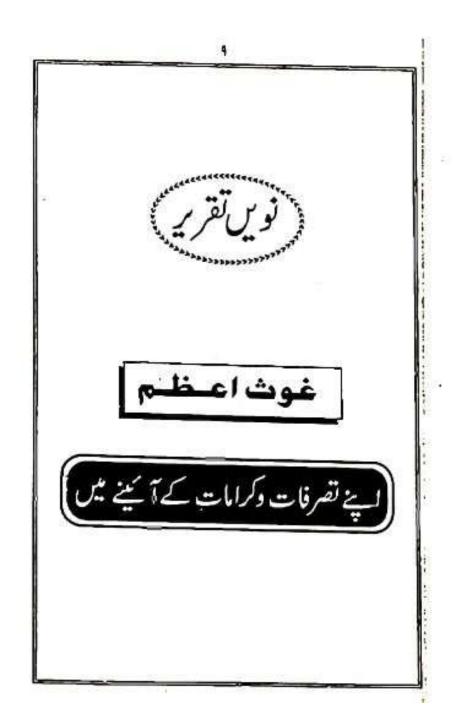

د کھا،ایک چل اڑتی ہوئی جارہی تھی،اس نے نشاند لگا کر بس اس کے علق میں بید اتاردیاتو عرفی نے برجشہ یہ جملہ کہا قدر عالم بالا معلوم شد اورینیں مویا کہ ایک بزرگ کرشعرے مقابلہ کرنا آسان نہیں ببرحال جو بچے بھی ہویں یہ کہنا جا بتا ہوں کہ اس کا نتات کے سارے فظام كاتجزيه كرك ويكعيس تومعرفت الى اوراس كى فقرت كى محكمت سب مجه سامنے آجائے گی محرا سے باوجود کتابرائم ہے کہ وہ چزیں جوخدا کی معرفت كيلے پيدا وكي ، خداتك ورونيانے كے لئے پيدا موكي ،انسانوں نے خود أنيس جزون كوندابناليار بمارتو خداتك ببو تجان كيل عقي بيكن انسانون نے ای کے سامنے ای جین عبودیت خم کردی،سمندری موجیس فداک معرفت اوراس کے قبروجلال کاظبار کرنے کیلئے تھیں جمرانسانوں نے خود انبين كواينا خدا بناليا، درختول كواينام جود بناليا، جانورون كواينا معبود بناليا-ذراسوع اکیابہ مب چزیں ای کے لئے بیدا ہو می تعیس کہ لوگ انیں خدامانیں، برگزنیں، بلکہ بیدا کرنے والے نے اپنی معرفت کے لئے أثير دليل بناكرك بيداكيا اى لئ توالله تعالى في قرمايا "إنَّ فِي ذَلِكَ لَاينت الأرُلِي الْأَلْبَابِ" (1) اس مِن عَلَمَت ول كے لئے نشانیاں ہیں اس من برایک کے لئے خداری کی دلیل نیس ب بکہ" اُؤاؤ اُل آباب" کے لئے یعن اہل عقل کے لئے دلیل ہے،اس طرح کی کتنی آیتی قرآن تھیم میں موجود میں کہ اللہ تعالی نے اپن قدرت کی دلیلوں کو بیان کرنے کے بعد فرادیا کہ اماری قدرت کی بینتانیاں ای مخص کے لئے مفید ہیں جواہے He forest(1)

بسم اللَّهِ الرُّحُمٰنِ الرُّحِيْم ٱلْحَمْدُ لِلَّهِ لَّامْعُبُودَ إِلَّااللَّهِ وَلَامَشُهُودَ إِلَّااللَّهِ وَلَامُؤِجُودُ الَّهِ اللُّه وَنَشْرَدُأُنَّ سَيِّدُنَّا وَمَوْلَانَامُحَمِّدُالْامُمَّائِلَ لَهُ وَلَامُشَابِهُ لَهُ. أَمَانِعَدُا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنَ الرَّجِيْمِ غَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُرْآنِ الْمَجِيْدِرَالْقُرْقَانِ الْحَمِيْدِ " إِنَّ فِي خُلْق السُّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَا فِ اللَّيْلِ وَالنَّرَّارِلَّائِتِ لَّاوْلِي الْأَلْبَابِ"(١) بینکآ انول اورزمینول کے پیدا کے جانے اورشب وروز کے انقلاب میں عقل والوں کے لئے نشانیاں موجود ہیں۔جس سے وہ ہمیں بی نیں اور ہم تک پروئیس، ای معرفت کے لئے اللہ تعالی نے جا عرکو پیدا كيامورج كوچك دى مبزه اكائد ،ورخت بيداك -اى آيت كى ترجمانى كرتے ہوئے ت سعدى عليدالرحمد فرماتے ہيں۔ برگ درختان هنر در نظر هوشیار برورقے وفتریت ازمعرفت کردگار ورخت کی سربر پیال معرفت اللی کی لائبرریال بن اوراسکا بربرورق معرفت البی کادفترے ایک مرتبہ عرتی نے ایک سدی کے ذکورہ شعر يرتبروكرت موع كماك يتخ سعدى كايدشعر بهت طويل موكيااك س مخقرادر جامع بكدال سے بہتر ميرابيشعر ب-ہر گیاہے کہ اززیس زوید وحده لاشريك أنه كويد بہ شعر کہنے کے بعداس نے وادطلب تظروں سے آسان کی طرف (١) يزوج مدكول الموروة ل خرال

كرسكون، الله تعالى نے فر مايا اے موئ! تيري وعاقبول ہوئي مارون كوتيرا وزير اورنائب بنادیا،اب تم دونول فرعون کے پاس جاؤادراے موی جم نے مجھے جونشانیاں دی ہیں انہیں لے کر جاؤ موی علیہ السلام فرعون کے دربار میں اپنی المي ي كرتشريف لاع وه اوران ك بحالى حضرت بارون عليها السلوة والسليم جب فرعون كے ياس بهو في تو حضرت موى عليه السلام في ارشاد فرمایا فرعون ایس خدا کا نبی بن كرآیا مول ،الله تعالى فے مجھے نبوت ورسالت ے مرفرازکیا ہ، یں یہاں اس لئے آیا ہوں کہ بنوامرائل کو میرے حوالے کردوتا کہ میں ان کی ہدایت کا کام انجام دون فرعون کہنے لگا خداتو میں موں، میں نے تم کونوت دی ای نبیس تم نبی کیے موسے؟ فرمایاجو کا مات كافالق ومالك ب اس في مجمع رسول بنايا اب وه كين لكاكيا تمهارك یاس کوئی دلیل ہے؟ موی علیہ السلام نے اپنا ید بیضاء دکھایا، کہا کوئی اور وليل لے آؤيو كوئى جادوب توآب في ائى لائقى كينك دى الدوم تار ہوگیااب وہ اڑدہافرون کے تخت پر چڑھے پڑھے اس کی کری کی طرف لیکاء کری کے اور جڑھے بڑھے فرمون کی داڑھی کے اورائی زبان مارنے لگادر کمن فالے ہوئے وہ اڑدہاآ کھ سے آ کھ ملانے لگا، فرعون محبرا نی سے مدد ما تک رہاہ، خداتھا تواسے اڑد ہے سے تحبرانے کی ضرورت کیا تقی مرآج موی علیه السلام نے یک جھیکتے جھیکتے فرعون کواس کی اوقات بنادی کداے فرعون! خدائی کادعویٰ کرنا آسان کام نبیں ہے اب مویٰ علیہ اللام مرات ہوئے آ کے برجے، ازدے کے اور ہاتھ رکھا، لائلی تیار ہوگئا۔ میںآپ کو بتانا جا بتا ہوں کہ فرعون کے یاس معمولی طاقت نہ تھی

اعرقوت تدبرہ بال رکھاہ، قوت فکردکھاہ، قوت ادراک رکھاہے۔ قوت ادراک رکھاہے۔ واقعات زبانہ شاہدیں کہ ان چیزہ اسے خداتک پہونچنے والے بہت کم سے ادران چیزہ کو کوخدا انے والے بہت زیادہ۔ اب بجھے میں آگیا کہ خدا کی کلوق بین مقل ادربصیرت والے لوگ بہت تحواہ بیں ادراکٹریت کا حال یہ ہے کہ وہ یاتو پاگل ہیں یا عقل سے کورے ہیں، اس وجہ وہ بہک حال یہ ہے کہ وہ یاتو پاگل ہیں یا عقل سے کورے ہیں، اس وجہ وہ بہک کے اس لئے ضرورت پڑی کہ اللہ تعالی اپنی مخلوق کی ہدایت کے لئے ایک ایسا قافلہ اتارے کہ کوئی بہکنا بھی چاہتا ہوتو بہک نہ سکے ادرلوگوں کا ہاتھ پکڑ کرخدا تک پہونچائے اس لئے اللہ تعالی نے انبیاء کرام کومبعوث فرمایا اوران کونیوت ورسالت، حکمت ودانائی سے سرفراز فرمایا، انبیں علم وبصیرت اوران کونیوت ورسالت، حکمت ودانائی سے سرفراز فرمایا، انبیں علم وبصیرت اوران کونیوت ورسالت، حکمت ودانائی سے سرفراز فرمایا، انبیں علم وبصیرت اوران کونیوت وسالت، حکمت ودانائی سے سرفراز فرمایا، انبیں علم وبصیرت نویس نے ہوئی دنیا ہی ان کا جواب افرانے سے کا من و کمالات دیئے کہ پوری دنیا ہی انبیا تھا دیہے تی ان کا جواب نویس نے ہوئی طاقت وصلاحیت ان کوعطاکی۔

وارث بن ال سے مرادوہ علاء نیس جوایک ف یادیو ہ ف کی مرفیقیت لے کر توکری اور آسائش ونیا کی حلاش میں مرکردال رہتے ہیں۔ بلکہ وہ علماء مرادين جن كاذكر قرآن من ال طرح كيا كياب-"إنْقايَخُشَى اللَّهُ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلْمَاءُ" (١) الله اس كے بندوں ميں وي ورت ميں جوعم والے ہیں، جوخشت الی کاجلوہ اسے سیوں میں بائے ہوئے ہیں، جن کارُوال رُوال زبدوتو کی کی بولتی تصویر ہے،وای علاء انبیاء کرام کے سے وارث ہیں، وارث کا کام کیا ہوتا ہے؟ وارث کا کام بد ہوتا ہے کہ فورث نے جوجا كداد چودى ب اے سے معرف ين فرج كرے اوراكر سے معرف مں خرج نبیں کرناتو بھروہ سےاوارٹ نبیں بلکا ایا ای ہے جیسے ولی کے محمر یں شیطان ،وتا ہے۔اس بنار میرے آ قامرور کا نتات نے جس ورش کوچھوڑا ب اورجن علاء كوميرات عطافر مائى ب وه علاء انبياء كرام كى وراثت على كى حفاظت کردے ہیں،اوران کے فوض وبرکات کوجودر حقیقت خداکی تعتين بين فال مداتك بيونيات بين اورخاق خداكوفداتك بيونيات ين،اى لئے تواملى حضرت لدس مره فے فرمايا" يارسول الله" علي الله ترے ظامول کانتش قدم ہے راہ خدا ور کیابک علے جور مراغ کے کے حلے اس لئے جن اوگوں نے ان غلاموں کانتش قدم این آ تھوں مس بسالیاب اوراس کوائی وگر بنالیا ب انبیس ند تو کوئی برکا سکاب اورند بكاسك كا، بكاف والے يدندكيس مع كديد خواجدكون سے يد تطب كون ب ب ابدال کون ہے بوق ماری تمباری طرح ایک محلوق میں مم محی الله تعالی (١) سنتوز عروا بناري خامار ما

لا کوں کی فوج اس کے یاس، مال قطار در قطاراس کے یاس محراس کے باوجود ماری طاغوتی طانت نبی کے سامنے نیج نظراً تی ہے بجھ میں آگیا کہ فرعون جهونا خدا تفاجوساني سے ورجاتا تقاادرموی عليه السلام خداتك بمنجانے والے ایک سے بی تھے، جوبیکنے والول کوہدایت دے رہے ہیں مر بھی آپ نے دیکھا کہ کوئی بیمیل کے درخت کا تجدہ کرتا ہوتا بیمیل کے درخت نے لاكاركر كبابوك مجه سجده ندكر من خداك مخاوق ون فدائين ول، سمندرك موجول نے ایما کباء آگ کے شعاول نے ایما کبا، جا عدادر تارول نے ایما کبا، فلك ياستارون في ايما كباكم ميس كياجده كرت موجارى كياعبادت كرق وجم توالله كى تلوق بيل مبيس پر كيد اوكون كومعلوم موتا كديد غيرالله كى عبادت ب جوشرک ب\_ای کوبتانے کے لئے اللہ تارک وتعالی نے انبیاء کرام کا قافله بحيجا جوانسانون كوخداتك ببونيات بين اورخدا كي نعت انسانون تك بونیاتے ہیں،انبیاء کرام کی آدبرزمانے میں ہوتی ربی مر جب میرے آ قامرور كائنات آ كے تو آب آخرى بى بن كرتشريف لائے قرآن فرماتا ب وَلَكِنَ رُسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ \* (١) اور مرر ي آ قاد خاوفرات ين أَنَاخَاتُمُ النَّبِيِّيْنِ لَانَبِيَّ بَعْدِي ﴿ ٢) مِن آخِي بَي بون اب مِر ٢ بعد كوئى نى سيس آئے گا توكيا قيامت تك پيدا ہونے والى كلوق بغير مادى اوربنما کے بی رہ جائے گی مجران کوخداتک کون پیونچائے گا؟اس کے مرے آ قامرور کا نا اسلطانے نے این است کے صالحین مدینین کویہ نعت عطاک کدانیا مرام ک تحریک کوده زنده ادر قائم رکیس میرے آ قامرور کا تات ارثادقرات ين"إنْ عَاالْعُلَمَا وَرَقَةُ الْا نَبِياءِ"(٣) علاء الجياء كرام ك いかしいいっている(ア) ではか(ア) そうかいかいかいかけんかいいり

بس تواس طرح بيان كرت بيس كر" وَإِنِّي أَعْطِينَتْ مَفْ إِنِينَ تَوْانِن الارض أوم فسف يست الارض" (١) زين كمتام فزانول كى تمام كفيال ميرے باتھ برد كا دى كئيں،سب برجھے قضد ديديا كيا،اب صرف زمين كامعاماتيس ب فرمات بين "مسايس نبسى إلاولسة وزيسوان مِن أهل السُّسَمَاءِ وَوَزِيْرَان مِنْ أَهُل الْآرُضِ فَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ أَهُلِ السُّمَاءِ فَجِسُرَنِيُلُ وَمِيْكَائِيلُ وَأَمَّا وَزِيْرَاىَ مِنْ أَهُلِ الْأَرْضِ فَابُوْبَكُر وَعُمَرُ زواة التُسويدين" (٢) برني ك جار وزيهوت بين دوآ ان والول = اور دوزین وانول سے میرے وہ وو وزیر جوآ سان والول میں سے ہیںوہ جرئيل وميائيل بين اورميرے وہ دووزير جوزين والول من سے بين ده ابوبكر وعريي ميرے آ قاگرزين بي يرتفرف كرنا جائے تھے توآ سان رآب کی وزارتی کون قائم کی گئی وبان آب کے وزراء کول رکھے گئے كياس سے يونيس ظاہر موتاب كد ميرے أقامروركا نات كى ايك خطے ایک عفر،ایک زمانے، ایک سل، کے لئے نہیں آئے۔

بکہ بوری دنیااور جمیع کا نئات کے لئے آئے اس لئے جمیع کا نئات
کا علم اور تقرف بھی چاہئے، ای لئے قرآن نے قرمایا 'وَمَسااَدُ مَسلَفَاکُ
الْارَ حُسمَةُ لَلْمُعْلَمِینُ ''(۳) پیارے مجبوب! ہم نے آپ کوجور سالت دی
ہاس لئے دی ہے کہ ساری کا نئات پر آپ رحمت بن کرد ہیں، جب
رسالت ساری کا نئات پرتورجمت بھی ساری کا نئات پرتومیرے آ قاسرور
کا نئات کے جب یہ کمالات ہیں تواب وراسوچو! کہ جود کی مظیر موکی علیہ
السلام ہیں وہ بھی یقیناً باکمال ہیں، جومظہر عیسیٰ علیہ السلام ہیں، وہ بھی یقیناً

としらいといり(ア) ロコ・アラディア) ロハロンドといい(1)

(١) تعبده فويد برال مدائق بخش مد ١١مر مرما

واد کیامرتبہ اے موث ہے بالاتیرا اویجے اونچوں کے مرول سے قدم اعلی تیرا مرجملاکیاکوئی جانے کہ ہے کیماتیرا اولیاء ملتے ہیں آتھیںوہ ہے تکواتیرا حضرت سیدنافوث اعظم رمنی الله عند کے زمانے میں ایک بہت بوے بردگ بی مفرلی گررے ہیں،اس زمانے میں اولیاء کرام میں مشبور قنا كه محمد مغربي في المغرب اور في عبد القادر في المشر ق ين-يعنى بجيم كاأكركوني في الشاكخ إورامام الاولياء بتوود في محدمغرلا میں اور کر پورب کا کوئی شخ الشائخ اورامام الاولیاء ہے تووہ شخ عبدالقاور غوث اعظم إن مرخودين مغرلي كى روايت سنواايك مرتبه في محمد مغرلي اين كل بين جلوه بارتيح، مريدين اورخلفاء كاحلقه لكامواتها، احاكك آب كى كِفِيت بِل كُل قرمات بِين اللَّهُمُّ إِنِّي الشُّهِدُكَ وَالشَّهِدُ مَا لَا يَكُوكُ مَا أيّى سَمِعتُ وَأَطَعْتُ "اعالله من تَقِيم كواه بناربابول اورتيرع تمام فرشتوں کو گواہ بتار ہا ہوں اس بات پر کہ میں نے بات س کی اور ،اپنی کرون جمادی۔ خلفاء می ہے بعض عرض کرتے میں حضور اس ب ربط بات سمجھ عل ندآ كى آب نے كى بات يركواہ بنايا؟كى كى فرما نيردارى كے كے كردن جهكانى؟ يه جله بم لوكول كى مجه ين بين آيا حفرت وفي فرلى في فرمايا سنواس وقت في عبدالقادر جيلاني منبر بغداد يركمر ، موكراعلان كردب بين كد ميرايد قدم برولي كي كردن يرب تويس في محسوس كيا كدالله تعالی کیطرف سے بیالبام مورم بے کدروے زمین کے تمام اولیاء این ائل گرونی جمادی تویس نے فورا گردن جمادی ادربیوش کی کداے اللہ باكمال بير، جومظبرطيل الله عليه السلام بين ووجهي يقيناً إكمال بين جوجلوة ذيح الله ين وه مجى يتيناً باكمال ين مرجو جواوه رسول الله ين وه سب عد باكمال میں اس کے فوث اعظم رمنی اللہ عنہ کواللہ تعالی نے اسے حبیب کے توسط ے وہ کمالاسد عطافرمائے کہ اولیاء بین اس کی نظیر میں لمتی مقوث اعظم خود فرات ين فَدني هذه على رَقَية كُلُ وَلِي الله إلا ) يرايد تدم تمام اولیاہ اللہ کی گردن یر ہے، تحدیث تعت کے طور پرمبر پر کھڑے ہو کریہ جملہ ارشاد فرمایا، جس كامطلب بير ب كه غوث اعظم كاقدم جس كى كردن يريجياوه تاج ولايت يأكيا، فوث ياك كاب قرمان" مولود معيدي" كي كمي روايت كي طرح نبیں بلکفوث یاک سے مدروایت متوار طور پرابت ب کہجس کانکارکر نابالکل ویدای ب جیسے متوار حدیثوں کاانکارکر نا،ات کیر او گول نے فوٹ پاک سے من کر تعدوطرق کے ساتھ اے روایت کیاہ کہ جس ين كذب كاكوكى احمال من نبين أنبين راويون ين حفرت سيدنا في على بن طیتی رمنی اللہ تعالی عنہ ہیں جوغوث اعظم رمنی اللہ عنہ کے مرید اوراجلہ ً خلفاء من سے ایک میں وہ فرماتے میں منرکے قریب میفا تعاجب مرکارفوث اعظم نے فرمایا کہ میرایہ قدم مرولی کی گرون پہ تو میں نے غوث یاک کے منبری لکڑی پراینامرد کھدیاتو بھے محسوس ہوا کہ میرامر جہ ولايت كچه اوراونجاموكيا، يجريس في انكاقدم الحاكرايي كرون يردكه لياتو جھے محسوس ،وا کہ میرامر جبر ولایت کھے اوراو نجا ہوگیا، مجریس نے این مرید ر کے لیاتو مجھے ایسامسوس ہوا کہ مجھے اللہ تعالی نے وہ بلندی عطافر مادی جس كايس تصوريس كرتاتها،اى لئے اعلى حضرت فرماتے ين:

(١) مَوْرِ } الكاخر في مناتب التي موالتادر

تمبارے اندرائی برکتی بیک رہی بین کبایس فن عبدالقادر جیلانی کامرید ول اكباكون في عبدالقادر جياني؟ من في أو آج كك الكام مبين سااورن ان كوجانتا بول \_كباوى عبدالقادرجن كامريد بكريس اتنابا توب بول بكباتم ا پنا كمبل اور هو تو آب نے كماك نقيراب كمبل نبين اور مع كالمبل ارحمياتو اتر كيا-اسين كاوَل وه بمشت كى طرف رخ كرك جود إلى عدى ميل ے فاصلے پرتھا آ دازلگائی ۔اے میری بوی فاطمہ! میراکرتا لے کرآ وَ،ان کی بیوی نے ان کی آواز تی اور تیزی کے ساتھ ان کا کرتا کے کرچلیں، حضرت سی عبدالرحمن طفوجی نے این دومریدوں کومقرر کیا کہ ابتدادجاؤ اوردعنرت ت فخ عبدالقاوركوسلام كبنااورسلام ك احديد او جهناك حضوركس وقت آب ولايت عدم فراز ك مك دربار الى ش في الرايا كرام كى آ مدورفت مينآب كاويدارى فين كياجب كديس بيشداللد ك ورباری حاضری ویتابون اوراس رائے سے تمام گزرتے والے اولیا کرام ے میری ما تات ہوتی ہے، سر کارغوث یاک بغداد میں ہیں، وہیں ہے آب كولم بوكمياك في عبدالرحن ميرب ياس اين دوم يدول كويد بيفام ذي كر بھیج رے ہیں، سیخ عبدالقادرائے دومریدول کوسم دیے ہیں کہ ب بریے اورتحاکف لے کرجاؤ رائے میں اس نام کے دوآ دکی حبیر لیں مے جوہری طرف آرہے ہیں،ان دونوں کودالی فئ عبدالرحمٰن کے باس کے جاؤ ادر ان سے ماراولیکم السلام اورالسلام علیم کہدد بنااور سیمی کبدو بنا کہ اُن ممیں كيے يد چل سكاميك عبدالقادردر بارافي شاكب آتے جاتے جي كيوںك تم ادلیا و عام کے رائے ہے آ مدورفت رکھتے ہو گرین لواولیا و خاص کارات الگ ب،اور افعی الحاص كارات الگ ب،اور رازواركارات الگ ب

میں تھیے اور تیرے تمام فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ بیخ عبدالقادر کی بات میں نے سی اور فر مانبروی کیلئے گرون جھکاوی شخ محمد مغربی مزید فرماتے ہیں ك مِن فِي كُرون جِهَاتِ وقت ويكها كر أتائ كائنات باب جنت بر کھڑے ہیں اورایک ایک خلعت جنت فرشتوں کودے رہے ہیں اور فرما رے ہیں کہ لے جاؤر خلعت فلال کودیدواس نے میرے لاؤلے کے لئے مرون جمائی، بي خلعت فلال كوديدواس في ميرے لاؤلے كيلي حرون جيكائى، سجان الله! كيامقام ب غوث اعظم كاكه دنيابى مين ان كے صديق وطیل خلعت جنت مل رای ب نه صرف خلعت جنت مل رای م بلک ب كبوك جنت كي رقب كى المحت لل ربى ب، اس س اندازه لكاسية ك غوث أعظم رضى الله عند كے مراتب وورجات كيا يس اوران كے فيوض وبركات كبال تك ين يرق عبدالرحل طفوجى فوث ياك ك زمان ك ایک بہت بزے بزرگ ہیں،ایک مرتبانی خافقاہ کی مجلس میں آشریف فرما تے ،اویا مک جذب کی ایک کیفیت ان کے اور آئی تواعلان کرتے ہیں: "أَفَ ابْدُنَ الْاَوْلِيَّاءِ كَالْكُوْ كِي بَيْنَ الطَّيْور" مِن اولياء كرام ك ورميان اليابى اونيادرجه ركحتابون بيسي سارس برنده تمام جرايون ش اونيا ادجد رکھا ہے۔ فوٹ یاک کے ایک مرید سیدعلی وہاں بیٹے تھ، اٹھ کر كخرے موسك جونبل اينے بدن يروالے موئے تنے اس كواشاكر بيميك دیا،اورفر مایا کیا بھے ہواگر مقابلہ کرناہے تو بھے سے کراو۔اب ای عبدالرحن طفوقی کے مریدین غنے میں اٹھ کر کھڑے ہو مے ، شیخ نے فرمایا خروار کوئی اس کو ہاتھ نہ لگائے ، میں ویکھا ہول کہ اس کے روئیں روئیں سے انوار بجوٹ رے ہیں،اس سے مقابلہ آسان نیس، پر یو چھا کہ تم کس کے مرید،وک

مِن بِيْضِ و ي منسل بِم حرارت إن ات عرا يك صاحب في إبرت وروازے پردستک وی فوٹ پاک نے خادم سے فرمایا جاؤ ورواز و کول دو حضرت خضرتشر ایف لارے ہیںان کوئزت دیکر کی ساتھ لاؤ حضرت خضر تشريف فرما: وع الموث باك في فرمايا آب كيي تشريف الدع؟ هنرت خضر نے فرمایا: فال جگ کے ابدال وصال کر مگے ،ان کی جگ خالی :وتی ہے، الدال مقرد كردين ، قرمايا وجما الجرائ خادم عد فرمايا جاء قال كرے عن الك مخض موجود ميا اے بكر كركے آؤ اب فادم كرے ميں يونجااور اس كويكرا - چوركى فلحى بنده كى ماتح جور كركيخ وارماف كردواب مجى مبیں آؤل گا، فادم نے کہاچاو مہیں مرکار بات میں۔ کہانیں،اب بھی نبیں آول گا، كما چلوتهيس چلناى موكاميرى مركارس كوبائي ادرود انكاركردى ہوئیں سکا \_ جل اعصیف کر لے آئے۔وہ رور با ہے ،ول بن ول میں سوق ربائے کہ آئے تھے مال جانے کے لئے مر کوے مے اب کیا ہوگا؟ باتحہ کے گا کہ گرون کئے گی بیت نہیں غوث یاک رضی اللہ عند نے ایک نگاہ والی انتلاب بریا کردیا، ہاتھ بکڑا، اور حضرت خضرے فرما ایجائے ان کویس نے فلال علاق كاندال مقرركيا، أنبس ابدال كى جكه ركه ويجد - آئ تع ونيا کی دوات سمیٹنے کیلئے ۔ ترام روزی کمانے کے لئے جمر فوٹ یاک کی اک نگاہ ولایت نے چورے ابدال بنادیاءان کی بارگا، می آنے والا محروم نیس موسكما فوث ياك ديس مح توحوام ميس ديس مع فوث ياك كے يبال آیا ہے تودیں کے اورامیرے زیادہ دیں کے۔اس لئے فوٹ پاک نے أبيل درجة ابداليت عطافرماديا اوردرجة ابداليت كوكى معولى جيز فبيل ے۔ابدال وو بیں جن کی وجہ ے تم کو بارش متی ہے اور جن کی وجہ سے تم

"وَأَنْ الْدُخُلُ مِنْ بَابِ السَّرُو أَخُوجُ مِنْهُ" مِن الله والله والعاسمة مر جانادر آنابول يُرتبس كياية طع كاكدكون آياء اوركون كياء ال وفي عبدا ارحمٰن سنو!فلاں دن حمیس ولایت کی ادروہ ولایت میں نے ہی حمیس ببه کی تھی اوراس کی علامت میہ ب میہ ہے اور فلال موقعہ برتمباری ولایت کا مرتب س ق بى اونهاكيا ـ اورفلال موقع يرش في بى تهيين ايك خلعت دی۔ جس کانتش سور و اخلاص کانتش تھابولوا سے ہے کے شیس سے باتمی جب ان كوببونجين و كتب منظ كه آج شي عبدالقادركوبيجان عميا فداكي فتم وو ولیول کے مرداریں ، جے واج ہیں والایت دیتے ہیں اور جے واجے ہیں ولايت عدمعزول كروسية بي -اب آب الى سے انداز ، كري كم الله تعالى في مركار فوث إكرين الله تعالى عنه كواسية محبوب كاكيسا جلوه بنايا\_ محترم معشرات! حضرت فوث ياك رمني الله تعالى عنه كي شان بجیب وفریب ہے، یہ واقعہ توبار ہاآپ نے سناہوگا کہ فوٹ یاک کے مگھر ایک چور،چوری کرنے کے ادادے سے آیا، سوجاکہ بادشاہوں کے بہال تو چوری کرنے کا جانس بہت کم مل یا تاہے کیونکہ وہاں ببرو بہت ہوتاہے مگریہ صاحب ممي باوشاد سيم توين بين برب بوب نواب والجد فليفه آت ين،اوران كونذرانه بيش كرت ين،ان كى ياس برى دولت موكى -آج انبیں کے تحرکا صفایا کیا جائے حضور سرکار فوث یاک رضی اللہ تعالی عند کے كحرين واقل :وكميااور فيتى قيتى مال ايك كفرى من لبيك كركفرى باندهى-اورول مين وياكرة ج خوب بال باتحد لكاب،اب من بالدار، وجاؤن كا-جیے ای کھری افعالی تامینا ،وگیا ، کھری رکے دی انگیارا ،وگیا ، پھر مھری افعالی تاميط بوكيا ، يكى موتار بإرادر فوث ياك رضى الله عنداية عبادت كمر

لتے چرغوث پاک نے اسے ایسام تبددے دیا کہ ساری ناوق کی روزی کو اسكے دامن سے وابسة كرديا۔ ايك مرتبددرود شريف يزد ليس الله مم صَلَّ عَلَى سَيْدِنَامُحَمَّدٍ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ....

اس طرح ولایت تقیم کرنے کے واقعات اگری ذکر کرتا چاوں توبہت سارے واقعات ہیں،اب میںآب کویہ بناؤں کہ ان کے فین و بركات اوران كے اختياروتصرف كاكياعالم تحا۔انكاتشرف اوكول كے ول ودماغ يروان كے مال ومتاع يروزين وآسان بلك كائنات عالم ك ورك ورے برتھا۔ فوٹ یاک رضی اللہ عند کے ایک مریوفرماتے ہیں کہ ایک روز جمعه کے دن فوٹ یاک نماز بردھنے کیلئے نظے میں ان کے بیچے سی تھے نشش لدم كُنا چل رباتفا كريس في ويكها كدايك آوي بهي فوث ياك كيما تحد نيس موا، بس علت علت لوك" السلام عليم" كت اورابنارات ليت مين دل على ول میں وینے لگا کہ آج ، وفریب بات ب جکد ہادے سرکاروات علتے میں تو بمیشہ بے بلائے ہزاروں کاجلوس تیار ہوجاتا ہے اور آج و کھے كر كے بھى لوگ ساتھ نبيس ہوتے بس سلام كركے اپنارات اختيار كر ليتے ہيں اچا کک کیاد مجماً اول کروائی سے ، اِکس سے ، آھے سے بیچے سے آدمیوں كا جوم دور تا موا آيا ورغوث ياك كوب في اين جمرمت عن لي ليا، بزارول آ دي اکثما و كئ ميراحال يه واكد دهكا كماك يجيد وكيا-ين ول ی ول میں پھرسوچنے لگا،اب تو عجب حال ہے پہلے ہم دونوں اسکیے جل رے تھے اور میں معزت کے قریب تھا بھٹل قدم من رہاتھا، مفور کے جم ک خوشبو پارہاتھا، نیوش وبرکات کی بارش سرکاریہ بورای تھی اوران کے یکھ جھینے مرے اور بھی پررے تھے، اب تودھا کھاتے کھاتے کبال سے کبال تھ

روزى ياتے بو-حديث شريف مل ب-

عَنْ شُرَيْحِ ابُنِ عُبَيْدٍ قَالَ ذُكِرَاهُلُ الشَّامِ عِنْدَ عَلِي وَقَيْلَ اِلْعَنَيْعُ يَاامِيرُ الْمُوْمِنِينَ قَالَ لَأَءانِى سَيعَتُ رَسُولَ اللَّهِ مَلْكِنْكُ يَقُولُ ٱلأَبْدَالُ يَكُونُونَ بِالشَّامِ وَهُمُ أَرْبَعُونَ رَجُلَا كُلَّمَامَاتَ رَجُلٌ أَبُدَلَّ اللَّهُ مَكَانَهُ وَجُلَائِسُتَلَى بِهِمُ ٱلْغَيْثُ وَيُنْتَصَرُبِهِمْ عَلَى الْآعُدَاءِ وَيُصْرُفُ عَنُ أَخُلِ الشَّامِ بِيمٌ عَذَابٌ (١)

شریح بن عبیدے مروی ہے، انہوں نے کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کے یاس اہل شام بعنی حضرت امیر معاوید اور ان کے مانے والوں كاذكر موااور حضرت على سے كما كميا كدا امرالمؤمنين ان برالعنت ميجيئ حضرت اللي في فرما أنبيل، من ايمانيس كرسكا، كيول كد من في رسول الله صلى الله عليه وسلم كوفرمات بوئ سنا كدشام بين اجدال موت بين اور ان كى تعداد عاليس ب،جب ان يساك كانتقال موجاتا ب، توالله تعالى کسی ووسرے آ دی کو اس کی جگه رابدال بنا کرمقرر فرمادیتاہے۔ انبیس کی واسطے سے بارش طلب کی جاتی ہے، انہیں کے واسطے سے وشمنوں مرمدوطلب ک جاتی ہے،اورانیس کے واسلے سے شام والوں پر آنے والانذاب فال دياجاتا ہے۔

عدیث کامطلب یہ ہے کہ انٹد تعالی کاخوان کرم ان عالیس کے لئے ارتا ہے مرل جاتا ہے بزاروں کو \_ كونكدانلد تعالى انبيں كے لئے بارش برساتا ہے اور سب کے سب سیراب ہوتے ہیں، دوزی انیس کیلے اتارتا ہے ادرب کے سب کھالیت ہیں۔ وہ چورآیا تھا حرام روزی جع کرنے کے (١)مشكوة كناب الفنن باب ذكر البعنُ والشام ص ١٩٣٥

میری آنکه تھلی تودیکھتا ہوں کہ غوث یاک میرے قریب وست بستہ باادب كفرے إلى ادراكل وجه سے سارا جمع كفراب ادريس بيشا بوابول اورفوث ياك كفرس موكر" الصَّلاة والسُّمَّامُ عَلَيْت يَا رَسُولَ الله، الصَّلاة والسَّمَامُ عليك يانى الله" يده رب بي بي مظر ديك كري مجراكر كرا اوكياا وغوث باک سے معذرت کرتے ہوئے عرض کیا:حضور!ابھی ابھی میری آ کھ لگ محی تھی اور میں خواب میں حضور علیه السلام کی زیارت سے مشرف ہوا جضور غوث یاک نے فرمایای کئے تویس تہارے سامنے باادب کھراہوں ہم نے خواب میں حضور کی زیارت کی اور میں نے بیداری میں حضور کی زیارت ک اب بہاں سے یہ بات واس مولی کہ بی کریم علی کا خواب میں تشریف لا نامحس خواب نہیں بلکہ حقیقت ہے ای کو بخاری شریف "سماب العلم" من سيد ناابو بريره في روايت كياكرسول ياك علي فرات ين المنا رَانِي فِي الْمَنَامِ فَقَدُ رَانِي فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَتَمَثَّلُ بِيُّ (١) جم نے خواب میں جھے دیکھائیسیناس نے بھی کوریکھا۔اس لئے کہ شیطان مجھی بھی میراروپ اختیار نبیس کرسکتا۔ بات مجھ میں آخمی کدمیرے آتا سرور کا نتات کو الله تعالی نے ایبابے مثال بنایاجس کی کوئی مثال دنیامیں و کیاخواب یں میں نبیں ل کتی فوٹ یاک ای گئے کو بتادے ہیں کہتم نے جس ذات گرای کو خواب میں دیکھا میں نے بیداری میں دیکھااور حضور کو دیکھنے کے بعدى زبان يرورودوسلام كاوردجاري موا-

بروں رہاں پروروروں ہا ور رہ ہا ہا۔ غوث پاک کے تقرفات کاذکرکرتے ہوئے فوث پاک کے مرید اور خلیفہ حضرت نیخ ابوالعالی فرماتے ہیں:ہم خلفاء وعظ کے وقت بالکل قریب بیٹا کرتے تھے ایک ون میں منبر کے قریب بیٹا ہوا تھا کہ اچا تک گیاتو غوث پاک دیں ہے مؤکر کہتے ہیں سنواہمہیں تو دل میں ہے بات لے آئے تھے کہ یہ تنہائی اجھی نیس گئی اور جب ہم نے لوگوں کوئٹ کر لیا ہے تو تنہیں ہی اچھا نیس لگنا سنوا اللہ تعالی نے انسانوں کاول عبدالقاور کی مفی میں دیدیا ہے۔ جب چاہتا ہوں ای طرف تھینج لیتا ہوں اور جب چاہتا ہوں دومری طرف تجیم دیتا ہوں۔

اے برے سرکارغوث الورئی کتابراکرم ہے آپ کا کہ ہم غلاموں کا دل اپنی طرف محیج کردکھاہے،ہم ان بدنھیبوں کی طرح نہیں ہیں جن کا دوسری طرف بھیردیا گیاہے۔بیسب کرم ہے آپ کا۔
دل دوسری طرف بھیردیا گیاہے۔بیسب کرم ہے آپ کا۔
دل دوسری طرف بھیردیا گیاہے۔بیسب کرم ہے آپ کا۔
دل دوسری طرف بھیر دیا ہے مولی تیرا

انظار کرم تست من مینی را اے خدا بوے دخدایوں دخدادال مدے دخدایوں دخدادال مدے دخدایوں دخدادال مدے دخدایوں دخدادال مدے دخیان گرای اب غوث پاک کے تصرف کی بات آگئی ہے توسیئے دخترت شخ علی ابن خیتی فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ کبلی وعظ میں میشاتھا، خوث پاک کادعظ جاری تھا،اچا تک نہ معلوم کیا ہوگیا کہ میری آگئے لگ گئی لیعنی ججھے نیندآگئی اور تسمت بیدار ہوگئی ۔ دیکھتا ہوں کہ آتا کے کا کتات محمد رسول الشریبی میرے خواب میں جلود بارہوئے، پھر تھوڑی ہی دیرے بعد

richie (1.0:(1)

انوالمعالى فرمات ين : كم الك بنة ك بعد سفركاسابقد يرا فوث ياك ب من نے سفر کی اجازت کی اور قافلے کے ساتھ بل بڑا، جب جودہ دن كاسفر يوراكرنے كے بعد ايك جگہ ہم نے مزل كى منزل كاجب مى نے مائزہ لیاتو میں خیال کرنے لگا کہ یہ جگہ تو میری دیمی ہوئی ہے یہ دریا سے جاڑیاں، بی تویمال ہے بھی گزرانیں مریہ جگہ دیجی ،وئی ہے کیا معالمہ ے یہ سب تو جانا پیچاناعلاقہ معلوم مور باہے معا دل میں خیال آیا کہ فوث ماک کا وعظ من رہا تھااور قضائے حاجت کی ضرورت محسوس ہو کی بھی توغوث يأك كارومال مريريرا تفا توليين بينياتها ، مجرنورا ابن حالي إدآ كي، حالي كالحجا لين كيلي جب من برها توديكها ايك درخت كأنبى يرافكا جهوم رباب جانی کا مجھا شایا پرجب میں سزے والی جواتو سرکار فوٹ یاک ک خدمت میں حاضر ہوا تا کہ میں عرض کروں کہ حضوریہ ماجرا کیاہے، ایجی میں مجھ کہنے بھی ند یایا تھا کہ حضور فوث یاک نے فرمایا ابوالمعالی سنواجوتم کہنا جاہتے ہومیری زندگی تک کی سے نہ کہنا میری ظاہری زندگی تک بدواقد كى سے بيان بركرنا يوفوث ياك كے تقرفات بي ،لوگول كے بوشيدو احوال ان برآ شكارايس اورول كاحال د كيدكر خودى اسكى مراد بورى كردية میں ای لئے تو اعلی حضرت کہتے ہیں: تا مقصود ہے وض کیا

غرض كا آپ تو كافل بي يا غوث(١) عوث پاک دور، زدیک سب کی فرر کھتے ہیں۔ ای لئے فراتے

مرے بید بن مروز بیدا ہوئی اور تفاع حاجت کاشدیدا حماس ، ا، پھر خیال آیا کہ اگرامی کر گیا تو دونتصان ہوگائیک تواس مجلس کی بے ادبی ہوگی دومرے یہ کہ وعظ کا بچے حصہ جھوٹ جائے گااورا گرند گیاتو پھر کیے حاجت كوقابويس كرول فرمات بين اى مخص بين وعظ من رباتها كد اجيا مك غوث یاک نے اینے کا غرصے ہے رومال اتارااورا پناایک قدم سیرهی کے نیجے رکھا ادرمیرے سریررومال اوڑ ھادیا،حضور غوث یاک کے رومال کامیرے سریر بناتاك الاك ماس برم عائب بوليا، وكمامول كراك بكل یں بول برطرف جماریاں ہیں،ایک طرف ندی بہد رای ہے، شااین اٹائے کی تنجیل کا سیجھاایک ورخت پراٹکا کرایک جماری کے بیٹے بیٹے گیا، تفائے حاجت اورطبارت سے فارغ ہوکر وضوکیا،وضوکے بعدیس نے موجا كه دوركعت تحية الوضوء يؤه لول كداجا تك فوث ياك كارومال ميرے سرے اٹھ گیااور می مجلس وعظ میں جہال بیٹا تھاوہیں ہول۔ بیدہ مم اند مرور نہ ورورسب ٹھیک ٹھاک ہے اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ غوث یا ک نے رومال رکتے وقت جوافظ اوا کرنا شروع کیا تھا ابھی وہ پورا ہورہاہے کہ رومال انتمالیا۔ بیرسب استے تحورے وقت میں ہوا کہ غوث یاک کے وعظ کاایک افظ بھی نہ جھوتا، بوراوعظ من لیااور حاجت بھی بوری مولئی۔ میں نے موجا كدشايد ميخواب كى بات موكى محرجب مجصائي جاني كي ضرورت يوى توادحرادم نولنے لگا جارول طرف علاق كرنے لكا مكر جائي ندارد، خيال آياك فلال جمارى براؤكاد ياتفاد بي لمنى وإب كويا كه فوث أعظم في جان بوجه كر يه جاني وبال چيروالي حقى تاكه اس واقعه كى حقيقت وواتعيت ين ابوالعال برواضح رب بيندسويس كديدسب بجه خواب وخيالات كى باتي ين الله

"يَدِيْ عَلَى مُرِيْدِي كَالسَّمَاءِ عَلَى الْآرْضِ" "مراہاتھ مرے مریدین کے اوراباتامیان ،تت ب نیے ز مین کے اوپر آسان کاشامیانہ"۔ نصے بناؤ کے زمین کاکون ساحیہ ہے جو آ-ان کے شامیانے سے باہر :و،البذا فوٹ یاک کاکوئی ہی مریداورانکا عاہد والا ان کے شامیات وحت اوروست کرم سے باہر نیں۔ ہرمر ید يران كى تمايت كا ينهد إلى الح كمى مريد كوار فى ضرورت نيس-کیا دیے جس یہ تمایت کا ہو پنجہ تیرا شرك خطرے عن لاتا نين كا تيا أيك واقد اى بجة الامرار من مركارسيدناغوث المظم، قطب عالم، محبوب سجاني، و عبدالقاور جيلاني قدى سره الرباني ك زمان كا ب، يجمه اجرسامان تجارت الوب وو يحتنى سيسمندر من سفر كردب سقي محتى أيك جكه منجد حاريس يجنس من اوركتني بس ايك شكاف وركيا ياني الل الل الل آ ندرآف فاويالي من اتن تيزي تهي كداب اسكان كالنامشكل وركياء تام كشي ك لوك زندكى سے مايوں وركا مراح في اور يكو دعا مي يوسے في ايك محض في كماسنوا أكرة ف نجات ماسل كرنى بوسب انا من بغداد ك طرف كرواور يكارو" يَها شَيْخ عَبُدُ الْقَادِرُ أَوْرِ كُنَا" إن أَنْ عَبِدالقاور جاری دعیری فرائے۔اب سے نال کرایک فعرہ اگا!" یا شنیخ عبد الْفَادِرُ ادْرِحْمَا" الماكم لوكول في ديكما كدايك قدرتى إته على مندر ير مودار واادر كشى كاستول بكر كرون كميناك بلك جيكي الاكثى سامل يركن كى اوراوك كودكودكر مشى ع إبرآن الله الدابنا المان الارفى الم يدوه وقت تما جبكه حضور فوث ياك النيخ" درسه قادرية عن طلبه كودرى

مُريُدِي لَاتَنَحَقُ اللَّهُ دُبِّي، عَطَانِي رفعة بِلْتُ الْمَنَالِي (١) اے بیرے مرید! درنے کی شرورت مبیں اللہ میرارب سے اس نے بھے بلندی دی ہاور بھے بوے اختیارات عظ کئے ہیں۔ مُسريْدِي لَاتَنْخَفُ وَاشْ فَانْتَى عَزُوْمٌ قَاتِلٌ عِنْدَ الْقِنَالِ (٢) اے میرے مرید اکمی وشن سے نہ ڈر، کیونکہ میں قبال کے وقت بورے عزم اور حوصلے کے ساتھ وشمن کولل کرنے والا ہول۔ اورایک دوسرے مقام پر فرماتے میں اے میرے وشمنول! یادر کھو "انسالْفَتْسَالُ انسالسَيُّاف" من برائي مابرل كرف والا وور برائي مابر ششرزن ہوں ادرائے بے مثال تقرف کا اظہار کرتے ہوئے فوٹ پاک فراتے یں :برامرید اگر شرق میں رہے اور می فرب میں رواواد مرے مریدکا سر عمل جائے تو میں اس کاستر چھیادوںگا، میرے فوث کا تقرف كبال ے كبال تك ب\_سنو! مركاراعلى معفرت قدى سره فرمات ين: کیاد بے جس یہ حایت کا تو پیجہ تیرا شركوفطرے من لاتا نبين محا شرا اس لئے میرے فوٹ کا جانے والاکوئی بھی مواورونیا کے کسی مجمی فطے میں ہو، فوٹ یاک اس کی مدوکرتے ہیں ، اور کیوں تدوکریں جکے فوٹ یاک کی شان ہے۔ ا) تسده فوار بول مدائق بخشق حدده م ۲۰۱۳ (۲) اینا

اس کامعنی صرف میہ ہے کہ بندے کو جب میں اپنامجوب بنالیتا ہوں تواس پر میں اپنی صفات کی الی تجلیاں اتارتا موں ایسے جلوے تازل فرماتا موں کہ اب وو اسية كان ساين توت كامتبار فيس ستابك مرى دى مولى توت سے سنتا ہے، اس لئے اب وہ ونیا کے ایک ایک آ دی کی بات سے گا اورلوگوں کے دلول کی دحر کنیں بھی سنے گا اور آ تکھ سے دیجھے گا تو صرف سامنے والے کوئیں بلکہ ہزاروں میل دور دریامیں ڈوہے والے کوہمی دیجے گا اور ہاتھ سے جب بکڑے گا توایک ہاتھ دور کی چز نہیں بکڑے گا بلکہ بزارول میل کے فاصلے کی چیزوں کو بھی اپنی گرفت سے باہر نیس ہونے دے كا، فرمان رسول كامطلب مد ب، اس ك الله تعالى في سيد الاولياء، قطب الأقطاب، فرو الافراد، غوث الاغواث، سيدنا، يَّخُ عبدالقادر جيلاني كوايين اوصاف و کمالات میں بڑا ہے مثل و بے مثال بنایا، اب اگر کوئی ان کے لئے اختیارات وتفرفات مانے کوٹرک پابدعت مجتنا ہے تو نہ وہ ٹرک جانتا ہے اورنہ وہ برعت کے مغبوم سے واقف ہے۔جب اللہ تعالی نے ان کویہ كمالات ديئ توشرك كيم بوا؟ كياالله تعالى في تحقي زعره نه بنايا ـ اورخود الله تعالى بھي زنده ہے كہ بس؟ ضرورزنده بالله تعالى" تى" ب ندك ميت اورتم كيا موميت؟ميت دوقو جاء قبرستان عن جاكرة رام كرور يهال كول دو اب بتائي الله تعالى مجى" تى" اور آپ مجى" تى" اى لئے تو نماز جنازه على بم اين زندول اورمردول كے لئے وعاء مغفرت كرتے ہيں " السلَّفية اغْفِوْ لِحِينًا وَمَثِينًا" مَمْ وَن مِن مُركي "وَن مِن الله تعالى ك منافْ ے فی بیں، وہ جب چاہ کا ہمیں ست بنائے گا، پرجب چاہ گا فی بنائے گا، تو اس کے بنانے سے ہم تی ہیں اور پہٹرک ند ہواتوجب اس کے

وے رہے تے اورا یا کی چرے کارنگ بدل کیااور پھرائی جاور کے اغر ا پنا تھ دافل کیا، تھوڑی در کے بعد ا پنا اتھ نکالاقو اتھ سے پانی فیک رہا تھا جَلِدان وتت كزاك كى سردى تقى، طلبه غوث پاک كے رعب وجلال كى مير ے کچے ہو چے نہ سکے، مراس تاری اوروقت کونوٹ کرلیا۔ جب ایک مین کے بعد مشتی والے اوگ آئے، ہدایااور تحالف بیش کئے اور عرض کی حضور آپ كاكرم تفاجو بم يبال آھے ورند بم تو دوب محے تھے، كى مريدنے يو چها، واقعه كياچش آيا تها؟ انبول في ساراواقعه بيان كيا، جب دان تاريخ اورونت ملایا کمیاتو محیک وئی ون تاریخ اور ونت تھا جب غوث یاک نے ائی جادر میں ہاتھ واخل کیا تھا۔ میرے سرکارغوث الوری کمال ہوتے ہیں اورتقرف كبال كبال ووا ب، اى لئ بخارى شريف كى حديث من مرر اً تَلْتُ الشُّونَ ارشَاد قرات مِن:"إِنَّ السَّلْبِهُ فَسَالَ" اللَّه تعالى في ارشاد قرمايا: "لَا يَوْالُ عَبُدِي يَشَفَرُبُ إلى بِالنَّوَافِل حَتَّى أَحْبَيْتُهُ " بندونوافل ك ذراید جح سے بہال تک قریب اوجاتا ہے کدیش اے ایٹامجوب بنا لیتا ہول " فَكُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِي يَسْمَع بِهِ وَيَصَرَهُ الَّذِي يُنْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يْسْطِشُ بِهَا وَرِجُلَهُ الْبِي يَمْشِي بِهَا" (١) يُحرِ من اس كاكان موجاتا مول جس سے ووستاہ ،آ کھ جوجاتا ہول جس سے وو دیکھتاہ ، ہاتھ ہوجاتا بول جس سے دو پکرتا ہے، یا وس بوجاتا ہول بس سے وہ جلناہے۔ کیااس كامطلب يه ب كدالله تعالى كى كاكان بن جاتاب كى كى آ كه بوجاتاب-كى كالإقحد ياياؤل موجاتاب؟ مركزتين، مرارب الى سے پاك ب-مرادب برتم کے انتلابات سے پاک ہے کہ ایمی رب تھا اہمی کان جوجائ ،آ تھے ،وجائے ، اہاتھ ، یا وس بوجائے ، میرارب اس سے پاک ہے ك كلنتن صاحب جوبر باور كم جات بين اورجن ك اروكروسكور في كاخت انظام ہے وہ بھی اس قدرخوفزدہ میں کد اسامہ بن لادن خوابوں می بھی مجوت کی طرح ان کے مر برسوار ہوجاتا ہے۔ پھر امریکہ کاصدروائف باؤس میں رہتاہے وائٹ ہاؤی کے اردگرور جاروں طرف جدید مکنالوجی ہے آ راستہ ایساسکورٹی نظام قائم ہے کہ اگراس بر کبیں سے کوئی میزائل یااورکوئی خطرناک چیز مجینی جائے تورائے تی میںوہ تباہ ہوجائے گا۔آخر کانش صاحب کیلئے یہ اہتمام کول؟ توبہ بتائیں مے کہ جان کی محبت ممس کوئیں ہوتی،ڈرکے مارے یہ سب کھیم کو کر عارات ہے مگر س لوا ای زین کے او مِرَاللَّه کے بوریا تشین بندے بھی ہیں کہ جنہیں ندسانپ کاڈر ، نہ بچو کاڈر ، ندموت كاۋر، شرندگى كاۋر، ندوشى كاۋر، اورندكى اور چز كاۋر؟كوكى ۋرتيس جيتے بين اللہ كے لئے ،مرتے بين الله كيلئے، جيتے بين توزندہ بين مرجادين توزيده، كيونكه وه اولياء الله بين اور اولياء الله مرت مبين" أو لِيساءُ الله أن يَسْمُونُونَ " الله تعالى ك ولى مرت نيس إلى "بَلُ يَنْتَظِلُونَ مِنْ دَارِ إلى قال "ایک محرے دوسرے محرین شقل ہوجاتے ہیں۔ بس اس کے دو كى سے ورتے نيس إب آپ ال بتائے اللہ تعالى كى مغت بے خوفى ب ینیس؟ کیااللہ تعالی کی سے درتاہ؟ فرعون سے؟ تمردد سے؟ شداد ے؟ قارون ہے؟ تیسرے؟ كسرى سے؟ اللہ تعالى كى سے تيس ورتااور واى الله تعالى فرما تا ہے كە ميراد لى كى چىز ئے نبين ۋرتا \_كيامنى ہے؟معنى يہ ب كدالله تعالى بتاريا بكريس في اين وليوس كوا بناجلوة مفات بناديا ب-اس کے اے ڈرنے والو!اے خوفزدہ لوگو! آ دُے ڈرجاعت کادامن تھام لو۔ان کے شامیان کرم می آجاؤے تم بھی بے ڈر جوجاؤ کے۔ انتیارد نے سے غوف اعظم صاحب اختیار بیں تو یہ کیے شرک ہوگیا؟ اللہ تعالی کا اختیار ذاتی ہے اور انبیا و، اولیاء بی اللہ تعالی کا دیا ہوا اختیار ہے ای لئے دونوں میں فرق ہے اور جواس کوشرک کہتا ہے وہ احتی الناس ہے۔ کیوں کہ اگر غوف پاک کے اختیارات بی شرک نظر آتا ہے تو گویا تم یہ کہنا چاہے ہو کہ اللہ تعالی کے اختیارات بھی عطائی بیں جیسے غوث کے اختیارات بھی عطائی بیں جیسے غوث کے اختیارات بھی عطائی بیں جی عطائی بیں جو کہ اللہ تعالی کے اختیارات بھی عطائی بیں جو کے کہ اللہ تعالی کے اختیارات عطائی بیں جو کے کہ اللہ تعالی کے اختیارات عطائی بیں جو کے کہ اللہ تعالی کے اختیارات عطائی بیں جو کے کہ اللہ تعالی کے اختیارات عطائی بیں جو کے کہ اللہ تعالی کے اختیارات بھی عطائی بیں جو کے کہ اللہ تعالی کے اختیارات عطائی بیں اللہ تعالی کے اختیارات عطائی بیں اللہ تعالی کے اللہ تعالی کے اور وہ الوجہل

ووسمود مين عالم شاب حال شاب بحمه نه يو چه برسر کارغوث یاک رضی الله تعالی عند کی شان ب، آب آگر چاملم سے میدان میں نم افونک کراہے علم کا پر جار نبیں کرتے مگر جب اللہ کا تھم ہوتا ے كەخداكى دى دول نعت كاچرجاكروتوفرات ين"وللوالفيت سوئى لَوْق مَيْتِ لَقَامَ بِقَدْرِةِ الْمُولَى تَعَالِ" (١) يراء اندرُ لم وكلت ك جواسرار ہیںاوراللہ تبارک وتعالی کی دی ہوئی معرفت کے جورموز ہیں مردے ير پيش كردول توه قدرت الى سے اٹھ كر كھڑا ہوجائے۔" فسلسؤ الْقَيْتُ سِرَّىٰ فِي بِحَارِ لَصَارَ الْكُلُّ غوراً فِي الزُّوالِ"(٢) أكر مِن اسے رموز وامرار سمندر ول کے سامنے رکندول تو سمندر عنگ بوجا میں۔ "وَلُوْ الْقَيْتُ مِوْى لُوْق نَار لَخَمِدَتْ وَالْطَفَتْ مِنْ سِرْ خَال" (٣) اگر مین این رموز واسرارا گ کے سامنے رکھدول و آگ بچھ جائے اور برف كى طرح محتدى موجائ اب ذراسوجوا كمعلم ومعرفت كافزات الله نے انہیں کتنادیا اس لئے جب اسکے علم سے این نگاوول کااور قوت بینائی كاذكركت ين وفرات ين:

نَـظُـرُتُ إِلَى بِلادِ اللَّهِ جَمُعًا تَـخَرُدَلَةِ عَلَى حُكُمِ إِنْصَالِ (٣)

میں اللہ کے تمام ملکوں کے زیروز برسب دیکے رہا ہوں سماء و سمک، زمین وفلک سب پر میری نظر ایسے ہے جیسے ہاتھ کی ہفیلی پر رائی کادانہ ہو۔یہ اللہ تعالی کی دی ہوئی خوبیاں بتارہے ہیں یہ اپنے محمند اور غرور کا ظہار نہیں ہے۔

(ا ؟ تعيد و فو شد مند دجه مداكن بخشق دعده وم م ١٢٥ (٢) اينتا (٢) اينتا (٢) اينتا م ١٢٤

کیادے جس ہے جمایت کا بو پنجہ تیرا شرکو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا اے رضا ہوں نہ بلک تونیس جید تونہ ہو سنی بہ جیا ہے۔

اورحضور سيدناغوث اعظم وقطب عالم محبوب سجاني رضي الله عنه جوكه تمام وليوں كے امام اور بيشواجي، سلطان الاولياء، امام الاقطاب، فرو الافراد، غوث الاغواث ين،جس كوولايت لتى ب اورطى،ان كے صدقے على لى، ان کی عطا ہے کی،اس لئے سرکار غوث یاک رضی اللہ عشہ کاعلم کیا تھا کوئی کیاانداذہ کرسکا ہے،ان کے علم وکمل کی ایک جلی می جھلک دنیا کو اس وقت ال كى جب آب كى عمر كايبلا رمضان المبارك آيا كجوارة ماور مين بين .. شعبان کی انتیس تاریخ ب،بدلی کی وجدے لوگوں کو جا ند نظر نبیس آیا،اب اوگ متردد بین که کل بیلی رمضان ب اتمین شعبان ، مرشر بعت کا حکم ب که أنيس شعبان كوبدلى مونے كى وجدے والد نظر ندآئ تودوسرے وان فصف النبار شرى تك يعي صحور كبرى تك روزه دارول كي طرح رمناواجب ب- غوث یاک رضی الله عنه کی والدہ نے منع سے لیکر ضحوہ کری تک باریار كوتش كى كرغوث باك دوده إلى لين ، كرغوث ياك في اينامنه بندركها ایک تطره دوده چاتوالگ بات برستان کوسے لگانا بھی کوارہ ند کیا،اس ے بنت چانا ہے کہ آب کو شریعت کامسئلہ مجوارہ ماور بی مجی معلوم تھا اور مرف معلوم بی تبین تحابلک اس برعمل کرے دکھا بھی دیا، جبکہ بچوں پر احکام شريعت لاكونيس،اى سيمجه ينآتا بكر باركاه رسالت سه ولايت کے ساتھ ساتھ تفقہ فی الدین کی عظیم نعت بھی لم تھی۔

ائے الکے دربار میں رحمت الی کی جوبارش موری ہے اسکی چنو چھی عمی ال ماس میں میرے لئے بہت ہے اورای مقدر کیلئے می جار بابوں۔جب بد را اعظے یہال پہنچ تودہ اپل جگہ پرموجودیس تھ، پرایا تک ان کے ان موجود موجح ادرابن القاء كى طرف قبراً لودكامون عدر كيت موت طال وغضب کے عالم ش فرماتے میں اے این القاء اتوا یے سوالات كريكاكديس جواب نه وي ياول كاين! تيرے سوالات يه ين اوران کے جوابات کید ہیں ، مجھے اپنا سوال بتانے کی بھی ضرورت نہیں تیراسوال یہ ے ،اور اس کاجواب سے ہاورت اتودل کی بارگاہ کا بے ادب ہال لتے میں دیکے رہاہوں کہ تیرے اندر کفر کی آگ جُڑک رہی ہے، مجرعبداللہ بن على بن عصرون تميي كي طرف ويكيت بوئ فرمايا اع عبدالله ! توف بهي ذراجرات کی ہے مراس جیسی نیس تو بھی رائے بی کبدر ماتھا کہ بی بھی ا یک سوال کرونگاد مجھول کیاجواب دیتے ہیں۔ تو س اجرا سوال سے اور اس كا جواب يد ب تيرى ب اد لي مختر ب اس ك اسك مزايد و كهد بابول كدونيا تجھ يراتنا كوبركرے كى كدنو كان كى نوتك اس بيس دوب جائے گا۔ مجروہ عین وغضب کے آثار دور ہو مجے، استحول سے رحموں ا ومن كى محضرت غوث اعظم كى طرف متوجه بوع اورفر مايا اعدالقادرا تونے استے حسن ادب سے اللہ اورائے رسول کوراضی کرلیا آؤسنے سے لگ جاؤ، میں دکھے رہا ہوں تمبارا وہ وقت آنے والا ب کہ بغداد کے منبر پر کفرے موكرتم اعلان عام كروك قَدَيت هذه على رَقَبَة كُلُ وَلِي اللَّهِ كَدِيراب لدم ہرولی کی گردن برے۔اوراس وقت بوری روئے زین کے اولیا و کرام جودنیا میں ہیں اورجو قبروں میں ہیں سب کے سب اپنی گرون جھا کریہ

" وَأَمُّ ابنِ عُمَةٍ رَبُّكَ فَحَدُّثُ" (١) الله كَ تُعت كَاخُوبِ خُور چے پر کرو، اللہ تعالی نے انہیں دیا توانہوں نے دبا کرنیں رکھا بلکہ تقیم فراتے رے اس لئے جہال محص علم كى بمارين قائم بوكيس اور عمل كى برسات برسنے كى منال الله قال الرسول كى صدائيس مو شخيخ لكيس أسي زمانة طالب على میں بھی ملا ، ومشائ سے عقیدت ومجت رکھتے تھے ، آب کے دور طالب علمی یں بغداد یں ایک غوث تھے جن کی بزرگی کابوا شہرہ تھا، وہ اس وقت کے غوث کباائے تھے، دن تجرعقیدت مندول کاان کے یاس سیلہ لگا رہتا تھا ان کی شان می کی کدلوگوں کے وج من بیٹے بیٹے اوا مک عائب موجاتے اوراجا مک کمین می موجود موجاتے ،لوگ جران دوجاتے که حضرت کہال ين اوركبال ثين ، كوكى فيدله نيس كرياتا ، زمانة طالب على ين حفرت غوث یاک ادران کے دوسائقی ایک کانام عبداللہ بن علی بن عصرون سمی ہے اور دوسرے كانام ابن القاء ب جوبورے جامعه تظاميه شرامب سے زياده ذی استعداد تفاءان منول نے ایک بار لیے کیا کہ ان غوث کی ملاقات کو چلیں ، رائے بی ابن القاء کہنے لگا کہ میں ان سے ایسے سوالات کروں گا كدود جواب ندو \_ مكيل مح \_ووسر ما تحى عبدالله بن على بن عمرون مميى نے كہا: ير بحى ال عد الك سوال كرون و يحول كيا جواب ويت ين، غوث یاک خاموش تے ان دونوں نے کہا کہ آب نیس و لتے، بی ا عبدالقادرف كباه بن كيابولول نه توش كوئى موال كرف جاربا ول ادرند جواب لینے میں تو صرف ایک ولی کے دربار میں ان کی زیادت اور اکتماب فین کے لئے جار ہاہول ان کی زیادت نعیب ہوجائے ،ان کی برکت ال (Thirrend()

آ گ بجر کی ہوئی و کھے رہاہوں مرکیا کروں دل سے مجور بول دل سے نبین نس سے مجبور تھا اور عبداللہ ابن علی بن تصرون جوشافعیہ کے جید ترین عالم تخصلطان نورالدين شهيد في ان كووزيراوقاف بناديا وربرجبار جانب ے دولت برسے لکی اوروہ ونیایس اس طرح ووب مے کہ علم وتقویٰ سب ر ماد بو کیااوران غوث کی پیشن گوئی حرف بحرف صادق آئی۔ مجر وہ وتت بھی آیا کہ ہزاروں الکول آدموں نے دیکھا کہ حضرت فوٹ یاک نے منبر ر ساعلان كياكه قدّمي هذه على رَقْبَةِ كُلّ ولي الله برايدتدم برولي كي ارون ير ب،اس اعلان كو يورى روع زين ك اوليان اورقرول مل سكونت يذير اولياء في اورعالم ارواح ك اولياء في سناوراي اي مروني خ كردين اورسب في بيك أواز كباآب كاقدم صرف مارى كردول يراى نبین بسلُ عَلَى الرَّاس وَالْعَيْن بلك مارے مريكمي بماري آلمحول ير مجى ہے۔(١) حضرت تن على ابن بتى نے جوغوث ياك كم يداوراجلة طفاء میں سے میں وہ فرماتے ہیں۔ میں فوٹ اعظم کے اس منبر کے قریب بيفا مواقفا، جس منبر يرآب اعلان فرمارب تع جيد على كما كدميرا قدم مرول کی گردن پر ہے ۔ میں لیک کرمنبری پہلی سرحی پر چڑھ میااور جیک کر ان کاقدم اے سر پرد کھ لیا فوٹ پاک اٹی زبان سے اے قدم کی بوالی میں ظاہر کردے ہیں بلک یہ ظاہر کردے ہیں کدول وہ ہے جومرے قدم تلے ہو، ولایت لین ب تو میرے بدم سے وابستہ ہوجاؤ۔واس ہوگیا کہ جواوگ خوش یاک کے قدم کی عرت کرنے کے جائے ان کی شان مس ب ادبیال كرتے میں وہ ولايت كاكتابى د هندورا چيس وہ ولى اشطان (١) زمن الكافر الذار في ترعد سيدى الشريف مبدانة د لذيل تارى متوفى المائية عراد الآوفي رضوب بلدام مراجع

كبيں مے بَـلُ عَلَى الرُّأْسِ وَالْعَنْنِ تمبارالدم نه صرف جارى كرون بر بلكر جارے سروں پر بھی ہے اورآ تھوں پر بھی ہے۔

اس داتعت بي ين چا كه جم سنول كاعقيده آج كانياعقيده نبيل ب،بكداسان كزانے سے جلا آرا بكدولى كى بادلى آدىك مردود بارگاہ بناتی ہے اور ولی کی شان میں ادب سے پیش آ نااوران کواللہ تعالی کے فیوش وبرکات کاسر چشمہ مجھنا آ دی کوعظیم الرتبت بناویتاہے اور بي غوث ياك كاعتيد، ب اورجم الح طريق ير طلت بي اوراى كانام توسل ب اس لئے جولوگ اللہ تعالی کے ولیوں کومائے میں اور جو لوگ غوث پاک سے محبت رکھتے ہیں وہ ابن السقاء کے طریقہ پر چلنے والوں ہے تعلق ندر كيس-ان لوگول ير ضروري ب كه فوث اعظم كاعقيده اين دل میں کھیں۔ بھروہ زبانہ آیا کہ سے تینوں کے تینوں یورے بغداد میں سب سے برے عالم کنے جاتے ۔ابن القاء بہت براعالم،فائنل، محدث،فقيد،اور زبردست مناظر تها،ا بي معصرول كوميدان مناظره من مات وي ويتاتها\_ مراک بیمانی لڑی ہے آ کھ لگ کی۔ اوراسکودل دے بیٹااس سے کہا کہ توجی سے شادی کرلے میسائی اوک نے کہاتو سلمان میں کر یکن شادی كيے بوكتى بي ابن القاء نے جواب دياء تارے ذہب اسلام من نیسال لا کول سے شادی جا تزہ،وہ بولی تیرے ندیب میں جائز ہوگی مرے نبب میں ق ناجازے، اس لئے تو میسال موجاتوشادی موسکتی ب-بالآخر بچے ونول بعد این النقائے قدیب اسلام چیور کر کریخن فدیب اختیار کرلیاادرای اول کے کہنے پرشراب اور فزیر بھی کھانے لگا،اور بھی بھی مردآ ، جر کر کبتا که آج جمیس ال غوث کی بات یاد آگئی که تیرے اعد کفر ک

نے ایک مرتبہ کم کیوں کیا؟ فرمایا کہ یمی رسول پاک کی برابری نہیں کرسکا،

غوف پاک فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میری زبان میں وہ قوت آگئ اور نما

میں وہ جمحر پیدا ہوا کہ پہلے میں جب وعظ کرتا تھا تو سات آٹھ آدئ ،وا

کرتے ہے گراب جمع دن بدن براحتا گیا مجر وہ وہ تہ بھی آیا کہ میرے وفظ

میں سرسر بزائر کا جمع ہونے لگا۔ (۱) ذراسوچ اس زمانے میں نہ لاؤڈ

ایکر تھا نہ آ وازر سانی کا کوئی اور ذر نیداور آپ جی کر وفظ نہ کرتے بالکل

آستہ گفتگو کرتے منبر پر آستہ آستہ ہولتے ، جتنی آ واز منبر کے قریب والا

سنتا بالکل آخر میں میسے واللہ شخص بھی ویے بی سنتا۔ یہ فوٹ پاک ک

پھروعظ کی تا غیر کانے عالم کہ ایک ایک جملے پراوگوں کی آگھیں ماون، بھادوں کی طرح برسی، چنے کل جاتی ادر برجلی وعظ میں بزاروں بزار کی تعداد میں فسساق و فہ بجار آپ کے اتحد پرتو بہ کرتے، اور سکروں کی تعداد میں میبود و فسار کی آپ کے ہاتھ پرایمان لاتے فوٹ پاک فرماتے ہیں ہماراوعظ قال یعنی صرف زبان سے نبیں ہوتا۔ ہم وعظ حال سے کہتے ہیں، زبان سے تقریراور دل سے تا غیر ہوتی ہودل کی بات داوں میں از بیان ہوا ہے اور زبان کی بات صرف کانوں تک بہنی ہوتا۔ اس کے آپ کے وفظ کے بعد اکثر ویشتر ایسا ہمی ہوتا کہ لوگ خوف الی سے ہارٹ ایک موقل کے بعد اکثر ویشتر ایسا ہمی ہوتا کہ لوگ خوف الی سے ہارٹ ایک کرجاتے اور زبان کی بات مرف کانوں تک بہنی ہوتا کہ لوگ خوف الی سے ہارٹ ایک کرجاتے اور پانچ چھ جھ جنازے اٹھائے جاتے ایک بار آپ محمر کی میں شریف کے جارہ کی میں تو اس کے ہارت ایک کے اس کرجاتے اور پانچ پی جارہ ہے ہے۔ لوگوں نے کہا حضور کچھ وعظ فرمادی کے باریماؤں ہوا

(١) دار الرارام

توہو كتے يں ،ولى الرحمٰ نبيں ہو كتے فوٹ پاك رضى الله عنه كاميداعلان كر "ميرايه قدم برولى كى كرون برب" -اتى روايوں سے ثابت سے كه وه روايتي درجه توار بيس بيس جنكے افكاركى مخوائش بى نبيس، اس لئے اعلیٰ حضرت نے عرض كى:

واہ کیا مرتبہ اے غوث بے بالا تیرا اونی اونیوں کے سرول سے قدم ہے اعلی تیرا نر بھا کیا کوئی جانے کہ ہے کیما تیرا ادلیاء کمتے ہیں آتھیں وہ ہے مکوا تیرا اب حضور غوث یاک بررسول الله کی مخصوص عطاؤں کا حال سفتے حضور فوث یاک رمنی الله عنه فرماتے ہیں که شروع شروع میں میری مجلس وعظ میں بہت کم سامعین ہوتے تھے، محرایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جھے اپن زیارت سے شرف کیا اور فرمایا میرے میے عبدالقادر اتم وعظ کیوں نبیں کتے ؟ میں نے عرض کی بارسول اللہ ایس ایک جمی محص مول میں فسحائے عراق کے سامنے بھا ہو لنے کی جرأت كس طرح كرسكما بول ؟ يدين كر حضورا قدى منطاق نے فرمایا كه اچھاتم ابنامني كولوجب من في ابنامني کھولا تو سات مرتبہ آتائے کا نئات نے میرے منے میں اپنالعاب دہن والا اورفر مايا: أذع إلى سَبِيل رَبِّكَ بِالْجِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ لِعَيْمَ عكمت اوربيترين فيحت كے ساتھ لوگوں كوخدا كے رائے كى طرف دوت دو، پھر اسکے بعد میں مفترت علی کرم اللہ وجبا کی زیارت سے مشرف موا توانبول نے چومرتب میرے من میں ابنا لعاب دین والا، میں نے عرض کیا كدحضورا يدى مرتبدكون؟ آب في من مات مرتبدكون بين والا؟ آب

او وں نے آزمانا جام کہ وعظ تونونی سائی دے رہا ہے اس دائرہ کی کیا ضرورت، باہر محتے تو سائی نبیں دینابندہ و کیا، اندر آئے مجرسائی دینے لگا۔ بجربابر محئة سنائى دينابند ہو كميا بخوث پاك كاوعظ شه جانے كبال كبال تك بہو نیتا تھااوراپیا کیوں نہ ہوجب اللہ نے ان پرایل صفت کاجلوہ اتارویا اور اسے ممالات کا مظہر بنادیا تواب ان کی میں شان ہوگا۔ كفيرً أو كفيرً الله فُكِدُ مرچہ از طقوم عبد اللہ گؤڈ وہ جب بولے گا تووہ بولی اس کی نہیں اللہ تعالیٰ کی ہوگی تو اب اس ے لئے دور اورزو یک کامعالم نبیں ہوگا،اس لئے غوے پاک جب وعظ كتبة تو دورونزديك والےسب برابر سنت فوث ياك رمنى الله تعالى عنه ای بنا پر فیوض وبرکات کا بے حماب دریابرساتے۔ بنتی کرامٹی فوٹ پاک ے صادر ہو کی بیتنا آپ کا حصرے اور جتنے فوض ویر کات آپ ے بے اور بٹ رے ہیں بی تنبا آپ کی فصوصت ہے۔اس لئے بوے بوے علاء اور بوے بوے اولیاء کرام فرماتے ہیں کہ جواولیاء این قبرول میں ہوتے ہوتے بھی دنیا کے حالات پر کنٹرول رکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ بااختیار غوے اعظم ہیں، اوراب بھی اپنی قبر پر انوارے دنیا پر تصرف فرمارے ہیں اور جہال جائے ہیں جلوہ بار ہوجاتے ہیں۔ عزيزان ملت اسلاميا بيضروري بيكرآ دى غوث أعظم رضى الله عنه كى بارگاه من بميشه مؤدب رے اور عقيدت كارشتہ جوڑے ركے بڑے بروں نے ان کی چوکھٹ سے رشتہ جوڑ کر اور ان کی بارگاہ کی در بوڑ ہ کری كرك ونيا الى عقمت كالوبامنوايا الى التي اعلى حضرت فرمات بين:

مدالوباب كى مال نے ميرے لئے جينے (١) پردى ركھا۔ يكھ دير كے بي بدر المرادي ا را المارية المارية المارية المارية المارية المارية المرادية المرا ردت ای وقت تفس عفری سے پرواز کر می ۔ اتا کہد کر آپ منبر سے از وے بی وعظ تھا مر اس گفتگو میں آپ نے دنیاوآ خرت کے جوامرار ورموز سمجادے كدادى دنيا دارى من كياست إدراس كے لئے كئے انظات كرتاب مرجس طرح بل في حيك رحمله كيا اورسارا وبى جويك بوگیا دیے می آدی کے سارے دنیادی انتظامات اس وقت چویث موجائة بين جب ملك الموت أجات بين ، يحر يحر بهي آدى اين موت كوياد نبس كرتاميد ياد ولارب بين اوراس كے علاوہ وعظ من كياكيا تكات تھ، وو توفوت یاک جائیں اور ایکے سننے والے سامعین جائیں مراس طرح جینوں و لکنامروح مؤرواز کرجانااس تا تیرکی وجہ سے تھاجومر کارعلیہ السلام ك لعاب دين والن ك بعدآب ك وعظ من بيدا موكى تحى-افريق من غوث پاک کے ایک خلیفہ معنرت عدی ابن مسافر رہتے تھے،اینے مریدوں ے وہ کہتے تے جبتم لوگوں کوفوث یاک کاوعظ سننے کی خواہش موقد بھے ے کہنا، میں سادونکا، اکی خواہش پروہ اسے مریدوں کولے کر محلے کے تریب ایک چونی ی بہاڑی پر ملے جاتے اورایک دائرہ مھنج دیت، فرات: جس كوفع كاونظ سناب ال دائرة قادريد ك اعدة جائد-إى حصارکے اندرا جائے۔جوآ جاتافوٹ یاک کادعظ اس کوسنائی ویتا، کچھ (١) بحيرة ( يمير ، كا ) (د مال إيرق جركة الفرو و يحد كيك تهت عراقة وية بيل فرواها

ادوم دور المار الدي زيان على مكركة بن المشادا ومعما في

ہم برنس اس لئے نیس کرتے ہیں کہ مالدار ہوجا کی اس لئے کرتے ہیں ك مال موتودين كى حفاظت كرين، علم اس كے عاصل كرتے بين كم علم موتو اے ذہب کی حاظت کریں، کتابواالیہ ے کہ آج کے تی لیڈر اپنی ات جانے کے لئے مارے وایوں علی مح بلے كتے تھ ك تری بر پہونے کر ہم دکھادیں مے کہ ذہب کا کام کیے کیاجاتاہے جب انبیں کری کی تو ہم نے دیکھ لیا کہ انبوں نے خرب کو کس طرح ذن کیا مجھی بھی ہمت نیس ہولی کہ وٹ کروہ این کری ہے کی دیوبندی کا رو كرسيس اوربه كبه عيس كدتم لوك كول بيفرقه واريت كهيلان كا كوشش كرت او؟ تم نے مارے بررگوں کا شان می کیوں بے ادبی کی؟ا گروہ مجی شور كريں مكے و كف ساست جكانے كے لئے، جنانجداى قرآن كى تونان اگر وہوبندی کرے تواس کے بارے میں ان کی زبان بند،اورا کرکوئی بندو قرآن کی تو بین کرے توروؤ پرجلوں لیکرنکل آئیں مے، اگرکوئی بندو مارے ئی کی شان می گستانی کرے توار نے ، کشنے کوتیار،اوراگر کوئی ویوبندی الدے نی کی شان میں متافی کرے تو کو تلے بن باتے ہیں،اس كاساف مطلب ہے کہ تم کری کی بات کرتے ہو ، فرب کی باست نیس كرتے \_ يه ساي بازي كرى نبيس تو اور كيا بي؟رزاق الله تعالى بي مرت دو دیا ہے، ذلت وہ دیاہے، ملک وہ دیا ہے، حکومت وہ دیا ہے، اور جب م الله تعالى ك دين كومنبوط كرن كى كوشش نبيل كرت بكدوين فروتى كروب بوتوذات ضرور مقدر موكى آج دنيام سنيون كى تعداد جتنى زياده براسي منى من اى زياده تعداد ارائ من ميل في مردنيا من الك و کہیں کوئی سی حکومت مجی ہے؟ کوئی سی نواب صاحب مجی ہیں؟ تمباری

جھے ہے در،درے مگ،ادرمگ ہے ہے بھ کونسبت جھے ہے دریعن آپ کی چوکٹ کا آپ سے تعلق ،چوکٹ سے کتے کا تعلق اور کتے سے میرانعلق۔

جی در در سے مگ اور سگ ہے ہے جی کونست میری گرون میں بھی ہے دور کا دورا تیرا سے دور کا دُوراگرون میں آیا تو کیا شان او کی فرماتے ہیں۔ میری قسمت کی قتم کھا کیں سگان افعاد میری قسمت کی قتم کھا کیں سگان افعاد میری جی اول تو دیتا راوں بیرہ تیرا

ید سرکار خوت پاک کاکرم ہے کداعلی حضرت ونیا کے کونے کونے میں مانے اور جانے جاتے میں اور ہم لوگ بھی دنیا کے کمی ملک میں جائیں اور اعلیٰ حضرت کی نسبت بتاویں تواجنبی نہیں رہتے بلکہ لوگوں میں چکو نہ چکھ مرتبہ پاجاتے میں تو تعاری گردان میں بھی دورسے ہے ڈورا تیرا۔

عزیزان ملت اسلامیدائی عقیدت کی ڈورادران کی غلائی کی نسبت

ہوجائے اس لئے ضرورت ہے کوفٹ پاک رضی اللہ عنہ کے عقیدہ وظراور

ہوجائے اس لئے ضرورت ہے کوفٹ پاک رضی اللہ عنہ کے عقیدہ وظراور

ان کے بتائے ہوئے ندہب وشرب کی حفاظت کی جائے ورنداس زمانے

کوگ جیکتے جارہے ہیں ان پروٹیاداری الی مسلط ہے کہ کہتے ہیں بھائی

کیا کریں برنس اور تجارت کا معالمہ ہے اس لئے سب سے اپنا تعلق جوڑ تا

پڑتاہ، کاروباری مجبوری کی وجہ سے سارے بدند ہوں کوجوڑ کر رکھنا پڑتا ہے ، یادر کھئے اونیا کا کوئی کام ہو وہ سب اپنے دین کی حفاظت کے لئے ہے

(١) سدائق بخشق حسداول ص ١٨

پہونچائے گا، فرق مجھ میں آگیا؟ تو بھے آپ چھکی سے بچے ہیں ال سے
زیادہ اس ند بہب وشن سے بچے مید اتنا خطرناک اور زہریا ابرس ہے کہ
استے زہرکی کوئی دوانمیس ہے، تمام علما متنق ہیں کہ بی کی شان میں گستائی
سرنے والا تو بہ سے محروم کردیا جاتا ہے، جب تو بہ سے محروم تو اب بواو کہ کوئی
دوا ہے اسکی؟ کوئی دوانمیں، دوا اس مرض کی ، دنی ہے جس سے نجات ل
سکے اور جب تک تو فیق تو بہ نہ ، وگی تو کیا علاج ؟ برمرض کی دوالیمن برگنا،
سکے اور جب تک تو فیق تو بہ نہ ، وگی تو کیا علاج ؟ برمرض کی دوالیمن برگنا،
سکے دوا تو بہ ہے اور بی تو بی سے محروم۔
سکے دوا تو بہ ہے اور بی تو بی سے محروم۔
سکے دوا تو بہ ہے اور بی تو بی سے محروم۔

بے ادب محروم مائد ازفتل رب اس لئے تم پرداہ ند کردکہ وہائی لوگ تمباراساتھ ندویں مے توتم كرور ووجاؤك بيس، بلك برى آيس بل فى عددى كرے ايك دورے كاساته دے، و إيول كو محراة جيم الله تعالى نے انبيل اسے در مے محكرا ديا تم بھی اپنے ول کے دروازے سے ان کو محکرادو، اگران کو محکرادو مے تواللہ تعالى ممبي عرت ديگا، غيب عمبارى دوكرے كا،قرآن مى الله تعالى فَ مْرِمَانِا:" إِنْ تَسْفُورُوالِلَّهُ يَنْصُوكُمْ " (١) اللهُ تَعَالَى كَا مدركرو عَيْ تَوَاللَّه تباری مدرکے گا ،آپ سین! اس زمانے میں وحکو سلے باز، عیار مکار، فاس ،فاجر، ب نمازی بیرلاتعداد کوم رے بیں۔گانجا بیس کے، بحثگ کھائیں گے، تماذنہ پر حیس مے اور کہیں مے کہ ہم اللہ والے ہیں، بیت المقدى ين نماز برح بين رم شريف ين نماز برح بين عرش اعظم بر نماز پر سے میں کوئی کہتا ہے تم کیاجانو ہم دل والی نماز پر سے میں مدن

First fort All)

ندی دیگی میں نور آعیا ہے۔ قرآن نے فربایا" کو تجد قبو منا می ویون اللہ والیہ و النہ و الا بحد الوق وَ مَن حَادُ اللّهُ وَرَسُولُهُ " (۱) نہیں پاکی سالیہ و النہ و الا بحد الله تعالی اور قیامت پر ایمان رکھے اوراللہ ورسول کے رشنوں ہے دوئی رکھے لیعی اللہ تعالی اور قیامت پر ایمان رکھنے والی تو میں ایک آدی بھی آپ ایمان ہیں گے کہ وہ اللہ تعالی ورسول کے رشنوں ہے دوئی کرے ۔ قرآن کے اس فرمان کا مطلب بھی تو ہے کہ مسلمان وو ہے واللہ تعالی ورسول کے وشنوں ہے دوئی نہ کرے اور جو روئی کرے وو مسلمان وو ہے دوئی کرے وو مسلمان میں ہے، اس لئے ہرمسلمان کوائی آیت کے معیار پر ایمان کو برکھنا جا ہے، پڑھے وروو شریف اور الله مقدل علی سینیدنا محصد و بیار کی وسلم علی سینیدنا محصد و بیار کی وسلم علی سینیدنا محصد و بیار کے وسلم علی سینیدنا محصد و بیار کی وسلم الله سینیدنا

پیچی ہے کتا ذرہے کہی وہائی ہے بھی اتنا خوف ہوا؟ چھیکی تہارا کیارگاڑتی ہے؟ مگر وہائی مجد کی ایک صف میں آجائے تو پوری صف کی اوز چیچے کے لوگوں کی نماز خراب کرڈالے ۔ یہ کتناز ہریلا ناگ ہے پھر اس کے ساتھ ودی معاذ اللہ اس لئے اگراپنے آپ کومسلمان بناکر رکھنا چاہتے ہوتو بدند ہوں کی صحبت ہے دور دہوں مولاناروم فرماتے ہیں

دورشواز صحبت ياربد ياربد بدتر بوداز ماربد

بدعقیدہ لوگول کی دوگ سے بھاگ جاؤ،دور رہو، کیول کندوہ سخت ترین زہر ملے سانپ سے بھی زیادہ زہریاد ہوتا ہے۔

سیسانب کافے گا تو سرف جان لے گا اور جان لے گا اور جان اے گا تو شہادت کے مرتبے پر بہونچا دے گا اور وہ ایمان لے گا تو ایمان لے گرجتم میں

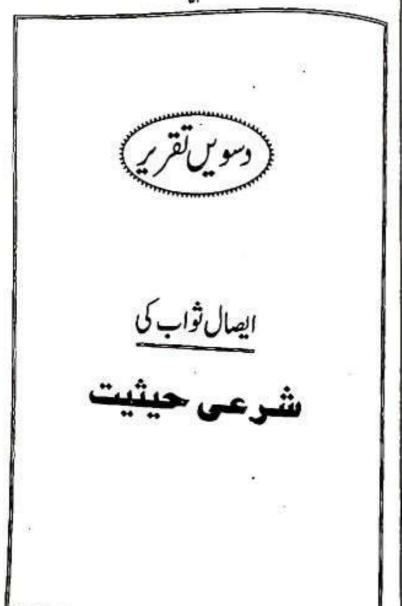

والى نمازك كميا ضرورت بماري كم بخت ول والى نماز يزع عق بموتو ول والا كمان بحى كمالو، دل والاياني بحى في لو،كياضرورت بمنه س كمات ييخ کی نماز کامعابلہ آیا تو دل اور جب گانجایے کا وقت آیا تو دل جی ول میں كون من لي لي كم كمة بن مم يوفي موت بن ادع بعالى شريعت كنار، ركو، جن كوطريقت ل كن ان كوشريعت كى كياحاجت ؟ حالاتك عُوت ياك جوطريقت كامام بي قرات بي "أفْرَبُ الطُّرُق إلى الله عَزُوجَلُ الإسْمِمُسَاكُ بِعُرُوةِ الشِّرِيْعَةِ" سب عدر إده الله تعالى ے قریب کرنے والی طریقت ہے کہ شریعت کے وامن مضبوطی سے تھام لیاجائے، اگر شریعت کادامن کومضوطی سے پکڑلومے تواللہ تک رسائی ہوسکتی ے سب سے زیادہ اللہ سے قریب کرنے والی طریقت سے کہ شریعت کو مغبوطی سے تھاموتا کداندل جائے، رب قدر تمام مسلمانوں کو اولیاء کرام ک مجی محبت عطافرمائے وال کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وَاجِرُدَعُوانَاانِ الْحَمُدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلْمِين 444

ى نواب بهونجانا ،وتا ب توائيس كودسله بنات بين كه بنت كى كونى كى مناعت کے بغیر میں ال علی اور کی عمل برکوئی اواب بھی ان کے وایا ہے بغرنیں کے گا،اس وجہ سے ہم رمول یاک عظا کو ہر وقع پر یادکرت میں اى لِتَ وَ قرآن مِن الله تارك وتعالى في فرمايا: "وَاسْتَغْفِ وَلِلْفَيْتُ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ" (١) اعجوب اين خاصول اورعام ملكان مردون اورعورتوں کے مخناہوں کی معانی مانکو، مغفرت بلاشہ دب العالمین کرتا ے مگر وہ مغفرت، نبی کی دعاہے جوا کرتی ہے، ای لئے قرآن تکیم میں اللہ تارك وتعالى ف ارشاوفرايا:"وَلَوْ انْهُمْ إِذْ ظُلَمُوْ آانَفُسَهُمْ جَاوُكَ لَىاسُتَ غُفَ رُوااللُّهُ وَاسْتَغُفَرُلَهُمُ الرُّسُولُ لَرْجَدُواللَّهُ تَوَّابَا رُجِيُّهَا" (٢) اور جب وہ اپنی جانوں پر علم کریں ، تواہے محبوب! تہمارے حضور حاضر ہوں،اور پھراللہ ہے معانی جا ہیں،اوررسول ان کی شفاعت فرمائے، تو مشرور الله كو بهت توبة ول كرف والاء مبريان ياكس يعني الراوك ابني جانون بر ظلم كريس اور كنابول كے مرتكب موجا كي تو اس كے لئے ضروري ہے ك آب كى بارگاه ميس ماضرى ويس، اوراك بيار سرسول وه يمى الله تعالى سے وعائے مغفرت کریں اورآب بھی ان کے لئے سفارٹی کریں،جب سے وونول با تمل جع موجا كين كي تو فاكده يد موكا "لَوْجَادُوا لللهُ مَوَّابًا رُجِبُمًا" توالله كوتوب كرف والااور بواميريان بالحمي مح ، يعني عناه كرف ك بعد كناه كرف والا في ك وربار من جاكر توبيرك اور في كوالله تعالى كى باركاه ميل مفارش باع توالله تعالى كى طرف سے رفتوںكى برسات موكى الله تعالى مغفرت فر مادے گا، تواب يهان سے يہ يات مجھ ميں آئی كرانشر تعالى سے Whenthouser Storthones

بسُم اللَّهِ الرَّحُمَٰنِ الرَّحِيُم الْحَسُدُلِلَّهِ نَحْمَلُهُ وَنَسُتَعِينُهُ وَنَسُتَغُفِرُهُ وَنُؤمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُمُ عَنَابُ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُوُرِ ٱنْفُسِنَاوَمِنُ سَيِّنَاُتِ ٱعْمَالِنَا مَنُ يَّهُدِهُ اللَّهُ فَلانْصِلْ لَهُ وَمَن يُصُلِلُهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَنَشْهَدُأَنُ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَ نَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ .....امَّابَعُدُا فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيْطَانِ الرَّجِيمِ يسم اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيمِ "وَاسْتَغُفِرُ لِذَنِّبُكَ وَلِلْمُوْمِنِينَ وَالْمُوْمِنَاتِ"(١) صَدَق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيْم ایک بار نبایت ای عقیدت دمجت کیماتھ درودوسلام پڑھ کیں۔ ٱللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَاوَ مَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وُبَارِكُ وَسَلَّمُ ..... آج ہم اورآب يبال كل لئے جع موئے يلى يہ جھ ے زيادہ آب جائے ہیں،ایسال ثواب کیلئے یہ برم قائم اول ہے۔ہم لوگوں کو جاب تحاكدوس باركلم شريف، ايك ايك بارآية الكرى مواروقل اورسورة يسين شريف يرحكرايسال ثواب كرلية ادر چندمن مين ايسال س فارغ وواتے ، تواب مرونجانے كيلي ميلا وشريف مى كياضرورى تفا توسنے! اسل بات يه به كه بم سلمانول كوكوئي خوشي حاصل بو ياغم، برموقع يرمياوكا ابتمام كرك ايد بى كويادكرة بي، چونك فوشى كامادامر چشرة تائ كائنات الله الله الله جب ميس كولى خوشى التي ب واليس مرورياد كرتے بين اور جب عم لاحق موتا ہے توغم كالداواكرنے كے لئے بھى حضور ى آتے يى اس لئے اس موقع رجى ہم ان كى ياد مناتے يى دو جب كى for to fortell(1)

منفرت نی کے قراما سے ملتی ہے، ان کے ویلے سے ملتی ہے، اتواب کیوں منفرت نی کے قراما سے ملتی ہے، ان کے ویلے سے ملتی ہے، اواب کیوں نہ ایک بندؤ موکن، رسول پاک کوائی خوشی اور فم کے موقع پراوراپ مرحوین کے ایسال ثواب کے لئے یاد کرے، اس لئے ہم اللہ تحالی سے وعا مجمی کرتے ہیں اور رسول کی بارٹاہ ہیں گزادش بھی کرتے ہیں اے رب المالین اپنے نبی کے صدتے میں تمام موشین ، مومنات کی مففرت فرما اور تام مسلمانوں کوائی رمتوں سے مالامال فرما۔ (آئین)

رنیقان گرای!باطل اور گراہ فرقے اس موقع پرہم سے کی ایک سوالات كرية بي اور وه سوالات جارى عملى زندگى سے متعلق ميں مكر جو موال بنیادی ہے اور عقیدے سے متعلق ہے اس سوال کو وبائے رکھتے ہیں ادحرادحر ك سوالات كرك وو جائب ين كدان ك ساته بدعقيدكى كاجو پناراب ال ير يرده يا رب اوركوني آدى الى بدعقيدى كى نجاست كون جان محكد درند بحائيون! يه جڪرا توبعد كاب كدميا؛ د جائزے كرنبين، قيام جائزے كەنبىل،ايسال تواب جائزے كەنبىل،قېرىراۋان جائزے كەنبىل، یا اختلافات تو بعد کے ہیں، بیفروی مسائل ہیں، بنیادی جھڑانیہ ہے کہ بی كى تعليم ايمان ب ياشرك، ئى كى شان مى بدادنى كفرب يانيس، شى ئى ك معليم كرت رب اورو إلى جى كى تويين كرت رب توان كے كفرير يرده يدادب ال لئے يدفروق سائل كو جيزت بين،اوركيت بين كد محلية كرام توایسال تواب میں کرتے تھے تم لوگ کیوں کرتے ہو؟ محلبة كرام يجب وموال، بيموال، جاليموال، تبس كرت عظم لوك كول كرت مواسحات كرام ميلاداوراس عيدملام وقيام نبس كرت يقع أوك كيول كرت مو؟ اكرمحاب ك طريق إجانات تويدب كام جهور دوربم كت بي كدكيا محابة

ارام في ان باك ك شان يس أو إن ك تاك عن الله عن الى كى كى كى ے البرتم كيول الياكر ي وو بخارى شراف كى مديث يل ب، امنرت عروه بن مسعوداً قفى روايت كرت إلى والمعديد كميدان على وويا آ من في الني آكم عدد يكما كدر ول الناتي بب وضوك في تقدة سمايد ان کے وضوکایانی زین پر کرتے میں ویتے تھے، بلکاس کوایت ہاتموں میں روک روک کراین سینے اور چرے پر ملتے سے اور جب ونوک دوران رسول الله سالينو تفوكت يا محلكهارة سنة أواس كوبهي سحاب اي باتحول ي روك ليت سف اوراس كواي چرواورجم برطة سفاورجب أيس كى بات كالحكم دية تواس كو بجالان شي ايك دوسرے يرسيقت كرت اورجب وضوكرت تووضوه كاياني لين كيلئ آلي ميناكي وومرت ماس طرت ار تے کا اور یا بھوار یں چل جا کیں گی (۱) سان اللہ! نبی کے بدان اس ہور جویانی کرے اس کی ای معظیم کرزین پرندگرے بینے پرہ، جیرے يررب فرة تكبير الله اكبرنعرة رسالت ميارسول الله ..... سوچواايي تعظيم جب یانی کی ہے تو نبی کی تعظیم کا کباعالم موگا۔

(۱):ناری خارای ۱۲۵ (۲) چینا

چینک دو۔اوریہ درخت ایمان کادرخت بدادرایمان کی جان ب بی ک تعظیم ای لئے تواملی حضرت فرماتے ہیں۔

الله کی مرتا بقدم شان ہیں یہ اِن ما نہیں انبان وہ انبان ہیں یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے آئیں، ایمان یہ کہتا ہے مرک جان ہیں یہ

رفیقان ملت! میرے یاس تواہے خبب کے تمام معوالت ک وليس أقاب كى طرح روش بين، بن كاكولى الكاريس كرسكا، بم مياد يزية مِن وَيد كُوكر بدعت ب جبكه رسول ياك منطقة فردا بناميا ويراحات بد مديث مظاوة شريف شموجودے وال لوگ كيون ميں يا عديد منكؤة شريف ين اس طرح بكرة قائع كا كات مبر يرتشريف لائ اور فرمايا وَرُودُيًا أُمِّي الَّتِي رَأْتُ حِبْنَ وَضَعَتْنِي وَفَلْ عَرْجَ لَهَا نُورٌ آضَاءَ لَهَامِنَهُ فُصُورُ الشَّامِ" (1) ميرى الكاووخواب جواس في جحص بنت وقت ويكاك اسكے لئے ایك ايبانورفا برواجي سے اسكے لئے شام كے محالت روش او محے۔اس روایت سے بہت چلاہے کہ دونورخواب میں دیکھااورشام کے مخات خواب من نظرا ئے مرکثرروا تول سے میکی : د چال ہے کہ بیدادی عن ديكهااس لئ اس حديث عن"رويا" كورويت بالعين برحول كرناجات تاك تمام روايتول ين الليق و كل فرير \_ آ قابنا ميااد وان فرات یں کہ جب میں پیدا ہوا تو میری مال نے ایک روشی ریکھی کہ جس سے مرف کم نبیں شام کے شاہ کاات نظرا نے گئے۔

(۱) حکوّة تریف م ۵۱۳ پ نشاک سیالرطین

ہونا تھا کہ ان کو حاصل کرنے کیلئے آپس میں آبواریں چل جا کیں گی۔ انٹا شوق ،اتی تڑپ، ذراسوچوا کوئی آپ کے سامنے تھوک دے تو آپ گھن کریں گے اور صحابہ نبی کے تھوک مبارک کو لوٹنے تھے اس کو حاصل کرنے کیلئے ایک دوسرے پرگرتے تھے۔

یے شان ہے سحابہ کرام کی بناؤ سے تعلیم ہے کہ نبیں اک لئے بخاری شریف کی ای حدیث می عرده این مسعوثقفی، محابه کی مید کیفیت و کجه کر بِ انتيار يَاد الله -"فَقَالَ أَى نَوم وَاللَّهِ لَقَدُ وَفَدُتُ عَلَى الْمُلُوكِ وَوَنَدُتُ عَلَى نَبْصَر وَكِسُرى وَالنِّحَاشِيُّ وَاللَّهِ إِنْ رَأَيتُ مَلِكًا تَطُ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظِّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّدٍ مُحَمِّداً" (١) اع ميرى قوم ایس بزے برے بادشاہوں کی بارگاءوں یس کیا مول تصروكسرى اور تواثى ك درباري ميابول ، مرفدك اسحاب وحرك جيسي تعظيم وكريم كرت بين كونى آدى كى كى بحى ويى تعظيم نيس كرتاب\_ند بادشاه كى منه اين آتا ك ندائ إبك ندائي برع بمال ك، ندائ بياك ،ندائ وادا ک اونی آ دی کسی کی بھی ای تعظیم نہیں کرتاہے جتنی تعظیم سحابہ کرام می پاک ك كرت ين إولى صاحب! محايد ك واول من تعظيم وتكريم كاجوجذب تفا كيابي جذب وبايول ك داول من بي البين -اى جزيريرد و والح كيل وإبي بيد جكزا كراكرة بن كرتيام كول كرة واحلام كول يرجة وو پلے بنیادی اوائی او دراس کا کیامطاب ہے کہ اس درخت میں پھول كون آيا؟ مجل كين لكا؟ ادے بدلفيب إجب يدودنت بو مجول كا بھی،اور پچلے گابھی،اگر تھے ورفت سے لاح بورفت بی کواکھاڑ

ی روح آسوده محی توان کے لئے آ دھا منك كافى موتا اور مارى روھانيت بھوکی بیای ہاس لئے ہمیں دورو کھنے کے ذکراور میلاد کی ضرورت ب مجد محے آپ! یہ کتے این کہ میلاد ٹریف بدعت اورا انزے مرین وجمتاءول كدآخراس على كياجيز ناجائز باس كوآب يول يحف كدآب نے حلوہ بنایا اور اس کے لئے سوجی لائے موجی طال ب كدرام؟ طال، چینی لائے ، چینی حلال ہے کہ حرام؟ طال، تھی لے آئے ، یہ بھی حلال ، اور اس مين يانى طايا يانى حلال بكرام؟ طال، چولى راسكو يكايا، چولى رِيكانا جائز بكم اجائز؟ جائزال يرجم في فاتحرايا فاتحرانا جائز ب کہ نامائز ؟اوراگر ناجائز ہے تو جھٹی وال محوفے ہوسب ناجائز۔اب ميلااد شريف ين فاتحد كرت موه قرآن شريف يرجع موه الله تعالى كانام لیتے ہو،رسول یاک کانام لیتے ہو،ورورو شریف پڑھتے ہواورحضور کے فضائل وكمالات جوحديث من بين ان كويرجة بوربولة صاحب الله تعالى كانام ليناحرام بي درود يوصاحرام بي قرآن يوصاحرام بي اور حدیثیں بڑھنا حرام بران کااردوش ترجمہ کرناحرام بج برگز نبیل اسے ب کیا ہوجائے تو سیاد شریف ہوگیا۔کون ی چیز اس میں اجائز لمالی كى؟ بات صرف اتى ى ب كدميلادادرقيام اتسام تعظيم سے إدران كو بى كى تعظیم ے پڑھ ہے اس لئے ہراس کام کوجس میں بی کی تعظیم موبدعت ورام کتے ہیں۔

رورا ہے یاں۔ محترم حضرات امیلااد شریف جائز ،میلاد شریف کا ہر کام جائز، محلبہ کرام میلاد شریف ہم لوگوں کی طرح بہت زیادہ نمیں پڑھتے تھے اس وجہ سے کہ ان لوگوں کا ایمان بالکل تازہ تھا ادرہم لوگوں کا ایمان پڑمردہ

اب ذراسوچوامرے آقا کیافرمادے ہیںمیلاد بیان کرو مے توی ای طرح که بی بیدا ہو گئے۔ بی بیدا ہو گئے، بلکہ بول بیان کرد کے کہ و بی پیداہوئے توالیامجزو ظاہر ہوا،ایے ایے خرق عادات ظاہر ہوئے،الی روشی جکی کہ شام کے شاہی محلات بھی روش ہوگئے،اور سے بھی تو و مکھنے کے ون کے اجالے میں بیں وات کے اندھرے می گھرکے اندر وسول ماک الله على بيدائش بولى \_١١ري الاول كومن صادق س كجه يبل جيسي بي فجر كى أنه يحفظ والى تحى بالكل ويسيدى ميراة قاس ونيايل تشريف لاسة اس وتت ایک روشی نجونی که زمین سے لیکرآ سان تک سب روش موگیااورای رتنی شر حضرت آ منے نام وبسری کے شاہی کل و کھے لئے اوراس رات اتی بارش ہوئی کہ ہرطرف زمین تر ہوگی، ذراسو چے ابٹراروں میل دوراور پھر رائے میں کتنے بیاز، کتنے جنگات، کتی رکاوٹیس اور پھر اس وقت بالکل اع جراب مرسرکار کی پیدائش کے وقت ظاہر ہونے والی روشی نے سب کو یار کرے معترت آمند کی آگھ وہاں تک پہنیادی۔ بولئے اس مدیث سے خضور کامیلاد ثابت ہوا کہ تیں ،آب کہیں مے صاحب! بیاتو آ دھے مند کا ميلاد ہوا آب لوگ دودو محند كيول كہتے ہيں؟ مِن جواب دول كاك جوچزامل من اجائز ہے وہ كم جويازيادہ ببرصورت ناجائز بوكى، كيا ايك اونا شراب بيو تو حرام ب،اور ايك دو كحون بيو تو طال ؟اكر ميلا دو محفظ كاترام بي و آو ه من كالجى ترام اورآ د هے من كاجائز تودو كمن كاجى جائز مجمد من كرنيس؟ اكر ايك محون يانى جائز تودوگاس ناجائز موجائ ما انسيس مكد وو بهي جائز بوگا، تو جب تك جاراجي نيس مجرتات تك بم مادكرة رج بين في إكستين كاندات كرة كرة محابة كرام

مركها كنن ياليث كركها كين ال آيت شيكولي مراحت ديين بكا يحم علق ے مرتبی یاک نے بھم دیا کہ بیٹر کر کھا دیٹر کرکے یانی ہوتو سے مدیث، طاق كومقيد كردے كى وال كئے جو توس كرتا ہے كرمان بين كريا موكورے جوكر فين ووكوكى حديث لائ اورجب كوكى حديث نبيل عباة بكم اطلق رب كااور ين كركماد يه حديث من موجود بال لئة اب "كُلُواوَاف رَبُوا" يُنت ہے مقید ، وجائیگا بھے گئے آپ ؟ یہ معالمہ وو معالمہ ایک نیں ،وسکما۔ میں آویہ كبتابول كدان اوكول كواعتراش كرنے كاكياتى ؟ بولوك مرے سے سلام ر من بی ان کواعتراش کرنے کاکوئی حی نیں؟ مطلب یہ ہے کہ ورود يوجية اورسلام يزجة كاحكم الله تعالى في مسلمانون كوديات قرمايا" بما أينها الْفِيْسَ امْنُواصَلُواعَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيمًا" اعايان والواجي يردرود تجيجوا درسلام بيجوية بالمان لوكول كوبولن كاحل عل تبين الدان والول ے مطالبہ ہے، ایمان والے مطالبہ بورا کردے ہیں۔ بے ایمان سے مطالبہ ای نبیں ،اس لئے وہ نہ پڑھیں ہمیں کوئی اعتراض نبیں کہ کیوں نبیں درود پڑھا كيون بيس سلام يرحا اسك كدالله تعالى في ان عدمالبه كيابي نبيس-اور جب مطالبہ ای نیس کیا ہے تو کیوں روسیں؟ کیا آپ ہندووں سے کمیں مے ك ورود كيول شيس يزحة بملام كيول نيس يزحة ؟ ميلاد كيول نيس كرتع؟ اس لئے کہ جس سے مطالبہ ہے وہ پڑھے ان سے مطالبہ ای تبیس، ندویو بند دالول سے ، نہ مجو یال والول سے ، نہ سبار نپور والول سے ، نہ تخاف محبون والول ے مطالبہ مسلمانوں سے آپ لوگوں سے ماس لئے بیٹ کر ہمی پر حو، کھڑے ہو کر بھی پر حو، دن میں بھی پر عو، رات میں بھی پر عو، جب جب كى كى يادا ك تب تب يراهو، جب انكا ذكرات تب يراحو، محاركرام

ہو چکا ہے،ان لوگوں کے ول میں گناہ بالكل ند تحااور سم او كول ك ول می مناه کی جکہ بہت زیادہ ب ان کے دل میں بی کی محبت زیادہ تھی اور جارے دل میں دنیا کی عبت بہت زیادہ ہے تو اب دنیا کی محبت ہائے اورنی کی مجت برحانے کے لئے ہم زیادہ دریک میلاد پڑھتے ہیں ان کو اتی ضرورت نیس تھی اور ہم کو ضرورت ہے۔ بس اتنافرق ہے یہ بو لیے ہیں سلام کھڑے ہو کرکیوں پڑھتے ہیں بیٹھ کر کیوں نہیں پڑھتے؟ میں کہتا ہوں کہ اگریس بین کر براوں آب کمیں مے بیٹے کر کوں برجے میں دی کر برای تے تو یہ کبیں کے کہ دیکھ کر کیوں پڑھتے میں اعتراض کرنے والوں کو اعتراض كرة على كرا بي سوال بيرب كه الله تعالى في قرآن شريف يُ فَرِايًا" نِنَا أَبُينَا الَّذِينَ امَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلَّمُوا تَسُلِيْهًا" (1) اے ايمان والواني پر درود بيجوا اورخوب خوب ملام بيجوان آيت كريمه ميل مطلقاً ني پردرودوسلام بجيخ كالحكم بال من شكى طريق كالخفيص ند استناء البذاجس طرح بحى جم ورودوسلام بيجين وو مامورب كعوم من داخل بونے کی مجہ جائز بوگا جو کھڑے ہو کرسلام پڑھنے کو ناجا تر کہتے ہیں وہ خود ويل پيش كريس

یہ تواہیے ہی ہے کہ آپ کہیں جناب سائس کھڑے ہوکر مت لینا ورنہ پٹائی ہوگی سائس لینا ہوتو بیٹے جانا ، کھڑے ہوکر سائس مت لینا یہ کوئی بات ہوئی۔ اللہ تعاثی نے مطاقا اجازت دی ہے تو مطلق پر عمل ہوگا جب تک کہ اس کومقید کرنے والی کوئی دلیل نہ آ جائے مثال کے طور پر اللہ تعالی نے فرمایا " نحسلہ وافا اللہ واللہ کھا واور ہوا تو اب کھڑے ہوکر کھا کمیں یا بیٹے فرمایا " انجسلہ وافا اللہ واللہ واللہ کھا واور ہوا تو اب کھڑے ہوکر کھا کمیں یا بیٹے

الركوني بندو، كريس ميودي بم ت كيكرتم كرف : وأرسام إول يا عن ورا أر بم كبيل كر جاو" لكمة وبنتكم ولن وأن " (١) ترارادين الك دارا ري الك اى طرح جب كولى وبال كيتب بى تم يجى كر "ل المناسم وزيدة واست ونسن" (٢) يم ك آب ابر كرت بي كراس ك ابالان. بخطرنے کی ضرورت نبیل ہے میانوک جھڑا کمڑا کرتے بیں کہ آپ اوک اُواب كون وَرَقِياتَ فِي أَيْكِ وَيُرِوهُ وَكُلُّوالْ يَبِالِ كُ كُنِّهِ لِمَّا مَاهُ وَإِلَّهُ عَرَاكِ ا ين، برياني يكاكر كافيات إن ماليده مناكر كافيات إن مشالى خايات إن و کھا کھا کرقبروں میں کندگی مجیلات وں کے،جب اتنا کما کی ک آوان لوگوں کی قبروں میں گندگی ضرور اوگ ایم نے کباارے زووف اید آواس اقت لازم آ تاجب م كمانا كانوات مم لوك كمانانيس كانوات إكد كمات كالواب بنيات بن كمانانقيرون فريون كوكماادية إن اوروفات شده ملاول كو مرف تواب م بنات اوران كو تواب كانوان و برواب بمي يات إلى مديث ياك مي ميرات تاكا ارشادي" من مو على المفايروفرا" قُلُ هُوَاللَّهُ أَحَدُ" إَحْدَىٰ عَشَرَةَ مَرُّةَ لُمْ وَهَبَ أَجْرَهَا لِلْامُوَاتِ أَعْطِي مِنَ الْأَجُوبِ عَدَدِ الْأَمُواتِ" (٣) جِوَا دى قبرستان مِن يَتِي اوركياره مرتب " قُسلُ هُو اللُّهُ أَحَد" يِرْه كرمردول كوثواب مَبْخِاتَ تَوْتَام مردول كل تعدادك برابرأ واب ينج كاركر شيطان نيس طبناب كرسلااول كوواب ينج اس لئ روكما ب كراواب ند يجفاؤه حديث شريف مى ب،رسول ياكسال فرات بي جس في مى ملان كى فماز بنازه ود ل اس كى مغفرت موكى مجد كة آب؟ تماز جنازه بوعة آب كول (۱) إدو مردك ما ورا ما المينة (۲) في القديم عام الماريا إلى المير الآدى المديد الماري المديدة المردودة

طواف کرتے رہے اور طواف کرتے کرتے اینے ساتھ والے کو حدرم پڑھ رہے ہیں کہنیں؟ اور بید درود وسلام ہے کہنیں؟ اب بولتے الواف بم كر موتاب يا كرف موكر؛ طواف تو كوف موكركرت بي اور جب محاب نے اللہ کے درباریس کھڑے ہوكر طواف كى حالت مين في ير درودوسلام بجيجا لوجم بھي اگر كھڑے بوكرورودوسلام بھيجيں آويد كيول بدعت بوگا؟اگر كوئى ماتى موتو الى سے يو فيحة كه جب ميزاب رحت كے قريب وينتے مِن وَيِن يُرْحَةُ مِن " اَللَّهُمْ اَظِلُّنِي تَحْتَ ظِلٌّ عَرْشِكَ يَوْمَ لَاظِلُّ إِلَّا ظِلْكَ وَلَا بَاقِيَ إِلَّا وَجُهُكَ وَاسْقِنِيُ مِنْ حَوْضٍ نَبِيْكَ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَرْبَةٌ هَنِيْنَةٌ لَّا اظْمَأْ بَعُدَهَاآبَدَا "(١) اے اللہ تعالی این عرش کے سائے کے نیچے مجھے اس روز قائم رکھنا جس ون سوائے تیرے سایہ کے کوئی سایہ نیس ہوگا اورسوائے تیرے کوئی باتی نبیں رے کا ادراے اللہ تعالی اے پیارے بی واقع کے حوض کوڑے مجھے ایا خوشکوار جام بلاک می اس کے بعد بھی بیاسانہ رہوں۔ بولئے صاحب! طواف كرتے كرتے بى كاذكر مواكر بين؟اوراس وقت" ملى الله تعالى عليه وملم" كفرے بوكركباكنيں،ووجى كيے كے سامنے كفرے بوكرسوچوذراا ئى بركمرے بوكر درو: وطام يوسے بريد دباني اتااعراض كرتے إلى اور خود وہاں جاکر یمی پر من میں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں اے اللہ ا جب باس ے دم محف ملے تواہد بی اللہ کا مام کور بادیا۔ بہر مال مي يه بناع بالماول كه الله تعالى في ال كيك ملام وقيام كالحم نبين وياء (۱) بهاد شريعت ن١٥ م١٦

کے بعد اُنے پران کے کیا حقوق ایل جن کی ان کی موت کے بعد اُل اوا لگی كرول الأمركاء أرايا الضلاف عليهما والإنجافاز الهما والفاذ عنيد هندا من بعد صما وصلة الرخم التي لانومل إلابهدا وإخرام ضديقهما"(١) مال إب ي مرف ك بعدان كي ندمت يديك ان ي نماز جنازه يوحي جائد الناكيلية مغرت كي دما كي جائد ان كي وميتون كو يوراكيا جائ ادمان كرشت دارول كرساتد سارتى كى جائ اوران مے دوست واحباب کی عزت افزائی کی جائے اور آئے ارشاد فرمائے تیں۔ والطَّنِّي كَي مديث ب" إنَّ رَجُلًا سَالَ النَّبِي رُجَّةٌ اعْال: كَانَ إِنْ أَبُو إِن أَيْرُ هُدَمُ احَالَ حَيَاتِهِمَا فَكَيْتُ لِي بِرَاحِمَابُعُدُ مُوْتِهِمَا؟ فَقَالَ لَهُ عَكَيْدِ الصَّالاةُ وَالسُّكامُ إِنَّ مِنَ الْبِرْ بَعَدَ الْعُونِ أَنْ تُصَلَّى لَهُمَا مَعَ صَلُوا تِكُ وَ مُصُومُ لَهُ مَا مَعَ صَيَامِكَ "(٢) أَكِ مِنْ رَول نَ صور الله عن إلى الله مرع مال إب عقد الح ماتد من داري من بملائي كرنا تفاتوا كے مرنے كے بعد كيے من الح ساتھ بھلائي كرون تو حضور طیدالسلام نے جواب دیا، مرنے کے اِحداکے ساتھ محلائی یہ ہے کہ این نماز كے ساتھ تواكے لئے نماز ہوجے اورائے روزے كے ساتھ اكے لئے روزے رکھے۔ال إب كى خدمت زے نعيب! يداوك اعتراض كرتے این کدآ دی کی این محنت سے خوداس کوفا کدہ ہوتاہ، دوسرے کو کیو کرفا کدہ اوگا؟ مثلًا نماز يرهى بم ف قائم و ينج مال باب كوروز و ركما بم ف قائد الفائي الإب قرآن يوها بم في صدق وزكوة ديا بم في مجرال إب كوكيونكر فائده وكااوران كوكيول واب لي كاجمى يمى نيكمل كا وابمل (١) سكوة شريدس والمداواة بناوي والمدود (٢) التا التدين الإساع التا المرس المرس

بات ين؟ مردك منفرت كرائ ك لخ "اللَّهُم اغْفِر لِمُحِنَّا وَمُنْتِفَ وَخَالِمُونَا وَخَالِبُا" مردول كى مفرت كے لئے تماز جناز ويزيج یں کر صنور فرائے میں جوشنی مسلمان کی نماز جنازہ پڑھے اس کی مغفرت ے۔ اس و مطاب کیا جوان مطلب ہے ہوا کہ جودومرے کے لئے وعام • ففرت کرہ ہے ملہ تعالی اس کی مجمی • ففرت فرمادیتا ہے۔ بخاری وسلم مں سے کر بوشف ایمان واخلاص کے ساتھ جناز اسلم کے بی سے علاء بجرزز جنازه يرصى اوردنن تحك ربا اسكو دوقيراط تواب في كا اور برقيراط احد ببازے برابر جو الله معاح ستر کی کتابول می قدر تغیرے ساتھ به حدیث يَحِي ﴾ وَاللَّذَ فِي عَوْنِ الْعَبْدِمَا كَانَ الْعَبُدُفِي عَوْنِ أَخِيِّهِ " (1) الله تعالی این بندول کی دروای وقت مک کرمار بتا ہے جب مک بندو این بمانی کی سدر را دبتا ہاں لئے تم اسے بمائی کی مدر روتا کہ اللہ تعالی تبارؤ عددكرے، تواب بتاؤكيا اس ميں يدقيد لكائي كى بىكدزىد و بعائى كى مدوكرو تب فاكده بوكاءاورمرده بحالى كى مدوكرو مح توفاكد وميس بوكا؟ شيس بلك مطلب يرب كر بحالى اكر زنده ب تو زندگى ش جو مدو يو آل ب وه كروه كونى بياس س مرد باب تو يانى بادو، جوكاب تو كمانا كلا دو، كون كرميا تو باتھ باتھ بارا دور بار مان اور بار کا تار داری کرولین زعول کو زند کی ش جو مدوروں ہے وہ مجھاؤ۔ اور مردول کے لئے وہ كروجوم نے ك بعدان کو فائد و دے ۔ان کی نماز جناز و پر حور آن کی الاوت کر کے قواب بیجاؤ۔ان کے نام سے مدقہ کرو مشکوۃ شریف کی مدیث ہے،ایک محالی،حضورے آ کر یو تھنے ملے یارسول الله!میرے مال باب کے انتقال 17. 17. 12. 13. 13. (1)

كى حالت شي مرااك ك الكوكى قائده نه د د كار يحد ك آب؟ يك وجد ب كريم ين أكركوني آوى وفات كرتاب توجم تواب فالجات بين اور في جاتا ے مرب اوگ کہتے میں کونیس پنجاب ہم کہتے ہی تم لیک ای کہتے :و۔ كيول كد تمهارك مردك وي على بيلك ان كونيس ميني كااور مارك مردے چونکدمسلمان ہیں اس کئے ان کو بینے گارتمبارے مردے کی حالت "مر م مح مردود فاتحد نه دردد" لبذا دونول من فرق مجهنا جائ اب آي من ايك حديث اورسناول رسول ياك من كاب عديث الوداؤد شريف عل موجود ٢ عَنْ حَابِرِ بُن عَبُدِ اللهِ قَالَ شَهِدَتُ مَعَ رَسُولِ اللهِ تَنْكَ الْأَصَّحْنِي فِي الْمُصَلِّى فَلَمَّا قَطَى مُعَلَّةَ نَزَلَ عَنُ مِنْسُ وَالَّي بِكُبُسُ خَذَبَحَةً رَسُولُ اللَّهُ مَنْتُ يَدِهِ وَقَالَ بِسُمِ اللَّهِ وَاللَّهُ ٱكْثِرُ اللَّهُمُّ هَذَاعَنَّى وَعَمْنُ لَمْ يُضَعْ مِنْ أَمْنِي "(1) حضرت جابرابن عبدالله عدوى عدر م حضور ملائق کے ساتھ عیدالانتی کے دن عیدگاہ حاضر ہوا،جب حضور نے خطب فتم كرايا تواية منبرس فيج تشريف لائ ادرايك ميندها حاضركيااور اسكواب اته س و ح كيااورفر ايابم الله اكبريد مرى طرف س اورمرى امت میں سے جن اوگوں نے قربانی نبیں کی ان کی طرف سے ہے۔ حضرت جابر بن عبدالله كي دوسرى روايت شي يول ٢٥ دَبَّحَ النَّبِي مَنْ اللَّهُ مُومَ الدُّبُح كَبُفَيْنِ الْمُرْنَيْنِ السُلَحَيْنِ مَوْجُولَيْنِ فَلَمَّا وَجُهَهُمَاقَالَ إِنَّى وَجُهُثُ وَحُهِي لِلَّذِي مَطَرَ السَّمُوتِ وَالْأَرْضَ عَلَى مِلَّةِ إِلْرَاهِيمَ حَيِيْفًا وْمَاأَنَامِنَ السُشُوكِيْنَ إِنَّا صَلَابِي وَنُسُكِي وَمَحْيَاق وَمَعَانِي لِلَّهِ رَبُّ الْعَلَمِينَ لَاضَرِيْكَ لَمْ وَبِلَالِكَ أَمِرُتُ وَأَنَى إِنْ الْمُسْلِمِينَ اللَّهُمِّ مِنْكَ وَلَكَ عَنَّ

(١) الدوالة شريف ع على ١٦٨ كتاب والحرية والمشور على ١٦٨

كرت واليكو لع عجائد كم دومر سيكو-یں بی بناما بابنا موں کہ فائدہ کیے پہنچے گا۔ون جرمزدوری کر م میں روپ اکٹھا کروں اور چراس عماے آپ کو کھانا کھلا وَل تو آپ کو فائن ہو گاکہ نیں ؟ شرورہوگا۔اوراگر می مزدوری کرے سارابیم تجوری میںرک وول اندين فودكها وك ندكى اوركو كحلا وك تونه مجهي فائده موكا شركى اوركو ابوداؤد شریف حدیث کی بوی معتر کاب ہے اس ش می مدیث ہے ک رسول یاک کی خدمت میں صفرت عمرو بن عاص آئے کہتے ہیں یارسول الله ا مراباب عاص ابن واكل جوزندگى بحرة ب كى خالفت كرتار ما، كفرير قائم رہا،وہ مرکیامرتے وقت اس نے مجھے اور مرے بحائی عثمان کو وصیت کی کہ جب می مرجاوی توتم دونول میری طرف سے بچاس، بچاس فلام آزاد كروينا الرمرف كے بعد بھے كوئى تكلف يہنے تو فلامول كى آ زادى ميرے كام آئے، يارسول الله يہ في ميرے باب كے مرتے كے بعد ميرے بحالى نے اینے جے کے بیاس غلام آزاد کردیے اور میں مسلمان ہول و کیا اپ كافراب ك ايسال نواب كيلت بياس فلام آزادكردون اوركياميرك باب كواس س يكو فاكر: موكا؟ اگر آب اجازت وي تويل مي آ زاد كرول اور اگرآب اجازت نیم وی کے توشی آزادند کرونگا اب سنے حضور علیہ السلام فرمات بين:

" لُوْ كَانَ مُسْلِمَا فَاعَتَقَدُمْ عَنْهُ اوْ تَصَدُّفُتُمْ عَنْهُ اوْ حَجَجَتُمْ عَنْهُ بَسَلَسَفَسَهُ فَالِكَ" (1) أَكُر تِمِرا إِبِ مسلمان بَوْتااورتم الكي طرف سے ظلام آزاد كرتے مياسدة كرتے ، يائج كرتے ، تب تواس كو قائده پنچا، مگروه كفر (1) 10 والدون 10 م

موگار اوگ کہتے ایل آپ لوگ فاتح کیوں کرتے میں؟ بھی بریانی بریمی زرده يرمجى فيريى يرم بحى مخال يرادر كح نبيل ماتوبتاشا يركيون نبيل دويار تمان کیڑا لاکرای برآب لوگ فاتحہ بڑے دیتے ہیں۔ کیول نیس آپ لوگ الدركة كر فاتحه يد عن ين كول أيل آب اوك كيبول جاول وال وال مروجاء اربر، رکھراس برفاتحہ برجے ہیںجب فاتحہ برحیں کے تو بریانی بر ،درده مر، تورمه ير، بلاؤير، مجرئ ير، مجراير، منحاني ير، يكون ما طريقه بمجنى غلے ر براهو، کھی کبڑے پر براهو، کھی روینے پر براهو، کھی زشن پر براهو، ذیمن پر ردے کہ بات دوکدایک کرے کی زعن تیرال ایک کرے کی میری منانے كماستوااعتراض تو بوى خويصورتى سے كرق بو ادرجواب بحى تم كو خوبصورت ملے گا۔ستوارسول یاک ای نے فرمایاجب کمانا کھا و تو ہم اللہ رِص "إِنَّ الشَّبُطَانَ يَسْعَجِلُ التَّامَامَ إِنَّ لَايُذُكِّرُ اسمُ اللَّهِ عَلَيْهِ" (٥) اگر کھانے پرانشکانام ذکرند کیاجائے توشیطان اے ملال بنالے گاس کے حم ب كد كما ناكما و توسم الله برحوورنه شيطان اس حلال بنالے كادومرى حدیث می فرات میں کھانے راگر تم بم اللہ راحوے تو شیطان نہیں كمائ كاورب بم الله ك إكر فردع كردو مح تو شيطان ال على كهاف م كل كالويد فل حماك بس كهاف بربم الله ند بإعاجات ا شيطان كحاسة كاء أب بم لوك فاتحد يرصة بين أو اعوذ بالله بم الله يرجة مِن كُرْمِين؟" مُلُ مُواللُّهُ احدُ الحَدُ الْحَدُدُ لِلَّه " رُفِحَ مِن كُرْمِين؟ يرب پڑھے ہیں اور پڑھنے کے بعد کی مسلمان انسان کودیاتو وہ کھالیا ،گھرے جانور کودیا د و کلها حمیا، مرغی کو دیا د و کله منی بگران و با پیول کو دیا تو نبیس کلهایا جم (ا كسسلم ح ٢ ص ١٤ ١ ، باب آواب الطعام والشوب واحكامهماربتمازي ح ٢ ص ١٠٠

مُحَدُدُواْمَتِهِ بِسُمِ اللهِ وَاللهُ الْجُرُولُمُ ذَبَحَ" (۱) في كريم مِلِيلة في الرّعير كون دوميندُ هاذر كياجولمي سينك دالے ديت كبرے اورضى كے بوئ خوب فربہ تتے دب ان دونوں كوقبلہ رخ كرديا توبه پورى دعا پرسى اورا خير مِن فرايا اے اللہ ايہ تيرى توفق سے تيرے لئے ہے، خدكى طرف سے اوران كى امت كى طرف ہے تيمر بم اللہ اكبر كبكر ذرا كيا۔

ایک مینڈ حاذع کر کے فر مایا یہ میری طرف سے ہے اور دوسرا والا ذن كرك فرمايا ميرى امت كيلرف سد بولئ صاحب! قرباني كس في كى؟رسول ياك نے اوركس كى طرف سے كى؟ا في طرف سے اورامت كى طرف ے، این طرف ہے کی تو ہوئی مگر امت کی طرف ہے کیوں ہوئی؟ امت كان بيد لكارند عنت كلى ند كاس كلايان بان بالااور قرباني امت كى طرف سے وقی بواوا کیے مولی؟ بی یاک بتارے بی کدامت کی طرف ے قربانی کرنے سے ووجال ب،اس کے اگرکوئی باب کی طرف سے اکرے، ال کی طرف سے کرے، ہوی کی طرف سے کرے، بھائی کی طرف سے کرے، تو ہوجائے کی اوران کوثواب ملے گا،اب یہ لوگ کہتے میں کہ ٹواب مت بنیاؤ ان لوگوں کوسیدھاجواب دو اے ایسال ٹواپ کا ا تکارکرنے والوں ااعتراض مت کرو بلک میت کو عسل دے کر مفن بیناکر میدان میں لے جا کردکندد اور کبد دیا کرواے میت! ای نماز جنازہ توخود برد لے، ہمارے برصنے سے تمہیں فائدو نہ ہوگا جہیں فائدہ ای وقت مینے گاجب كرتو خودايي فراز جنازه يزهے يجه محكة آب؟ مر مارى فماز جنازه ہے میت کوفائدو جوتا ہے تو ہمارے تواب پہنچائے سے اسکو کیوں نہ فائدہ (١) الإدادُ وشريف ع من مدم كناب الأخور ومخلوة من ١٨٨ م ع شو ہر کامال اخیرا جازت کے خرج نے شکرے تو محابہ نے کہا یا رسول اللہ ك كالمائجي ابية شويركي اجازت كي الخير فودكي كوندوك آتا في فرمايا ال اکھانا بھی بغیر شوہر کی اجازت کے فرق ندکرے کول کے کھانا مادے ال میں سب سے بیتی اور سب سے بہتر ہے جفور نے سب سے بہتر کس د كونايا؟ كمانے كورتوجم نے كى يرفاتح كيا؟ كمانے ير كماناب سے بہتر جزے، کیڑا سب سے بہتر چیز نبیل ہے، کیڑااگر ایک مبیدنہ لے تو زندہ ربس مع كريس ادراكر ايك مبيد كاناند الح تب؟ قرستان بين جاؤك، روبية آب كى جيب يل الك مجى ندرب اوركانا الى رب وآب زنده رہو تے۔اوراگر کھانان ملے اور ویے تجوری میں مجرارے توزندو رو مع؟ رويد نكل نكل كر زنده روو كي توك جمع كرلوزنده روو كي ينيس روو ك اس لئے جناب عنور نے فرما اکمانامب سے فیمن اور سب سے بہتر چزے آ جس چر کورسول یاک نے سب سے مجتر کیا ای برہم فاتحہ ویا۔ایان تازہ وولدے كاطرف اولكا كرمشق ومجت كے ساتھ درود شريف يوسي اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوُلُانَا مُحَمَّدٍ وَ بَارِكُ وَسَلَّمُ ....

ان لوگوں کو ہرچیز میں بدعت نظرا تی ہے، کہتے میں تقریر کرتے كرت درود كيون يزجت يزحوات بو؟ عن جواب دون كارسول ياك. ك مديث إلى السَّاسِ بِي يَوْمَ الْقَيَامَةِ أَكْثَرُهُمْ عَلَى صَلْوَةً" (١) تیامت کے دن لوگوں میں ہے زیادہ قریب بھی ہے وہ لوگ رہیں گے جوب سے زیادہ بھے پر درود پرھے میں اور درودجب باربار پرسیس کے تب زیادہ عدی مجی ہوسے سے زیادہ نیس موگا مگران لوگول كورسول

(ا)مشكوة مر ٨٦ ماب الصلوة على التي وفضلها

نے کہا بس اب ہم نے پہوان لیا کہ بیکون میں، حضور نے فرمادیا ہے کہ بم الله يده دو مح توشيطان نيس كحائ كا، فاتحد والا كحانات في كحايا، وبايول ن د کمایا، ای لئے بچان من آ کئے کہ بدشیطان میں فاتحہ کا کھا تا نہ کھا تم مے، میں نے کہا سنواہم اوگ کیڑے پر فاتح میں پڑھتے ہیں، ہم لوگ روع پر فاتحدیس پر عقد یں، اللے پر فاتحدثیں کرتے ہیں، جس کھانے کا ذكرون كياب سيركرت بي كيولكرت بيداد يحو بمائى بريزير فاتح الميل كرت إن وإدول يرام بكوم وت كردب إلى يحد كا آب! كول كم يرني برة تحد كمياتوتم في تجوز ديا- ماليدو تجوز ديا بمجزا بھي بدعت ۽و كمياء برياني ے خردم ہو مک زردہ کے لئے بیارے بالک رس کئے، میاں تاؤدلاؤ کے توساری چروں پر فاتحہ پڑھ دیں گے ہاں! پٹنہ کے گوداموں پر جمی فاتحہ پڑھ دیں گے منت الل کی فیکٹری پر بھی فاتحہ پڑے دیں مے بھر بھو کے مرو مے اور شے گومو کے ،ابھی تو تم زروہ ،بریانی بی سے محروم ہو، کیاتم جاتے ہو کہ مادرزاد نظے بوجا ؟؟ يه تدارى مروت بكر بريز ير فاتح نيس كرتے ، زياد و عاد داد کے و ب و کریں گے، کوے ریمی کریں گے اور ظے رہمی كردين عي، فجروي عيل مع كدكيا ينت مو؟ اوركيا كمات مو؟

بخاری مسلم، نسائی ابوداؤد ، ترندی داین باید، منداحمه بن صبل بیهی ادار قطنی اداری اوردوسری کایس و کھ لیے سب مل بر حدیث موجود ہے حضور منافية في بية الوداع كمال خطبوب بوع ارشادفر ما إقاد

" لَا تُنْفِقُ إِمْرَاةً شَيْئًامِنْ بَيْتِ زُوْجِهَا إِلَّا بِإِذْنِ زُوْجِهَا فِيْلَ يَا وَسُولَ اللَّهِ وَلِالطُّعَامَ قَالَ ذَالِكَ الْفَضَلُ أَمْوَ الِنَا" (١) كُولَى عورت

رويف م ا وص ١٥٠ مشكرة ص ٢٦ ا باب صدقة العراة من مثل الزوج

بدلوگ كہتے بيل حضور كے زمانے ميں بيسب نبيس بوتا تفااس كئے شرک ہے جبکہ میں نے کتی حدیثیں سائی ادریہ کہتے میں کہ بوتانیس تا صفورنے ساری امت کی طرف ے قربانی کی ۔ بر بھی یہ کہتے ہی نیس موتاتها حضرت سعد ابن عباده نے کہا یارسول الله میری مال مرحی بین، ش عابتا ہوں کداین مال کے ثواب کے لئے کوئی افضل صدقہ کردوں توجوآب فرائيس وبي كروس، تورسول نے فرايامے يس يانى كى كى ب اين ال ے تواب کیلئے کنوال کھدوادو،ان کے مغے حضرت سعد نے کنوال کھودوادیا اورجب کوال تیارہوگیا تو کوی کے پاس آ کرفر مایا یہ کوال سعد کی مال کے ايسال تواب كيليم بيرى مديث المطرح بعن سفيدن عُبَادَةً قَالَ يَسَارَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَمُّ سَعُهِ مَاتَتُ فَأَيُّ الصَّدْقَةِ الْحُصَٰلُ قَالَ الْمَاءُ فَيَحْفَرَ بِشُرًا وَقَالَ هَذِهِ لِأُمُّ سَعُدِ (١) اى طرح بنارى وغيره اكثر كتب حدیث میں حضرت این عباس رضی الله عنماے بیرحدیث مروی ہے۔"! أَنَّ إ مُرا أَهُ مِنْ جُهَيْنَةَ جَاءَتُ إلى النِّي النَّبِي النَّلِي فَقَالَتُ إِنَّ أُمِّي نَذَرْتُ أَنْ لَحُجُ فَلَمُ تُحُجُ حتى مَاتَتُ ا فَأَخُجُ عَنْهَا قَالَ حُجُى عَنْهَا" (٢) يعن قبيله جبية كى أيك خاتون خدمت الدن من حاضر موسي ادرعري كياكه میری ماں نے منت مانی تھی کہ فج کریں گی، فج نہ کرسیس اور فوت ہو تکس کیا میں ان کی طرف ہے ج کروں؛ فرہایاس کی طرف سے ج کرو۔ای طرح أيك اورحديث بخارى شريف من ب "جَمَاءَتْ المرّاةُ مِنْ خَلْعَمَ فَقَالَتْ إِنْ قَرِيْضَةَ اللَّهِ أَذُرَكَتْ أَبِي فَيْخَا كَبِيرًا لَا يَثُثُ عَلَى الرَّاحِلَةِ فَأَحُرُجُ عَنْهُ قَالَ نَعَمُ وَذَالِكَ فِي حَجَّةِ الوِدَاعِ" (٣) تَبِيلُهُم كَ الكِ الاهلاك والمارية والمعاد كوروا إلى المدور المدل فارود إلى المراوية

یاک کاذ کرکرنے سے جرہ بوتی ہے، اولیاء کرام کاذکر کرنے اوراللہ ک مع تحویوں کی یادمنانے سے ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے، حالانکہ میداینے ملاج اوگوں کی یاد مناتے ہیں تو ہم بھی تیں ہو لئے اور اگر دسول پاک کی یادمناوی ان کے نزویک شرک ، بدعت ، صفور پر درود مجیجی تو شرک بدعت ، ال بر ملام یز حوتو بدعت آیام کروتو بدعت مولوی انورشاه تشمیری جو دارالعلوم و یو بند کے شخ الحديث تنے أنبوں نے اپنے محر خط لکھ كر بھيجا كہ ميں نے كل رات والدہ سانبہ وخواب میں دیکھاہ اس لئے ایک بکری وزع کر کے والدہ صافعہ کی طرف ے صدقہ کردی جائے۔ ہم فوٹ یاک کے نام پر ایک بجرایال کراللہ تعالی کے نام یر از کا کرے فوٹ یاک کی طرف سے صدف کردیں ادراس کا گوشت مسلمانوں کو کھا کمی توناجائز اورانورٹراہ کشمیری جود میر بندیوں کے بڑے جج الحدیث ہیں ووایق ماں کی طرف سے بحری ذراع کرتے خیرات کریں تو جائز ہوجائے اورائی مال کو واب بيني جائ اورام الوكول كانه يني يرسب واحكوما بازى باسل من المتد تعالى ئے بحبوبوں سے ان کو چڑھ ہے، اس لئے یہ پسندٹیس کرتے کہ ایکے ایصال ثواب کیٹ کچو کیا جائے یا تی تعظیم او قیری جائے محران کے مولانا آجاتے ہیں او اٹھ أركرت وجات بي الدراكاندى واراطوم والوبند كم جش صدرمالد بيل بلالى اُن تحل تو اہل بنت بڑے ملاقی کفرے ہوگئے منے اور نبی یاک، کا ذکر یاک ہوجائے ابرائم کھڑے ہوکرورددوملام پڑھیں تو مشرک ہوجا تنی لیعنی ہے لوگ مٹرک کے لئے کھڑے ہو مجے تو ایران اورام جان ایران کے لئے کھڑے ہوئے

فرد کا نام جنوں رکھدیا جنوں کافرد جوچاہے آپ کافسن کرشہ سازکرے

منڈی بناؤ لیمن بے متلرہ کی مجدیں بناؤ۔مجدنبوی میں صفور نے کوئی مینارہ با تنا؟ بي كوئى روايت؟ خانة كعبه يركوك ميناره تفا؟ حضور كي زماني على سمى معد ميس تنكره يا ميناره ياسى معد من كندنيس تعا-اب اس دورش وبوبند یوں کی مسجدوں کا مینارو ہم لوگوں کی مسجدوں سے زیادہ او نیجار ہتاہے کیاہ برعت جیں ہے؟ حضور کے زیانے من می کی محد تھی حضور کے زانے میں کی مجد تھی اور تم بات مجدی بنارے موکیات بدعت نہیں ہے؟ تم بھی کی مجدیں بناؤ معلوم بونا جائے کہ بہت سے احکام حالات کی تبدلی سے بدل جاتے میں اور کتے سے سال پدا ہوتے میں۔ حنور کے زمانے میں مجدول پر مینارے کی ضرورت نبیں تھی، اس لئے ک ب لوگ الله والے تھے، جب رائے سے گزرتے توول بنادیتا کدیہ مجد ے، گراس زمانے میں آوی بوا گناہ گار ہوگیاہے مجد پراگر مینارہ ند بناؤ ووابی اوگ تبارے محریس محس جائیں مے اور کینے لکیں مے ادے بھالی ماب! مجد بحد كرة مع تح مجد كا آب!اس لخ اب ضرورت بك انت وآبرو بیانے کے لئے مجد پر مینارہ بناؤ تاکہ گھر اور مجد بی فرق ہوجائے۔ بہر حال اب میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے یہ بتانا جا ہتا ہوں کہ نند بدا ہونے سے بہت ملے رسول یاک نے فرمایا تھا کہ میرے بعد فقتے بداہوں مے ب ے بہر مرا زمانداس کے بعد سمار کازماندا عے بعد تابعین کازبانه ،حضور کازبانه ،صحابه کازبانه ، تابعین کا زبانه سب سے بہتر ہے بر فرماتے بیں کداس کے بعد فق انجیں مے ماور پچھ لوگ کمیں مے کہ ب برمت وه ترام بیشرک اچها کام کروت بھی شرک۔ یا نبی سلام علیک کہوتو بھی شرك الله اكبرالله اكبركروت بهي شرك، رسول الله كا ١ اوتب بهي شرك،

لی فی خدمت اقدی میں حاضر ہو کمی اور عرض کیا کد اللہ کے فرایشر ( حج )\_ز مرے باب کواس حالت میں بایا کہ دو بہت بوڑھے ہو کیے ہیں اسواری یر بینے نبیں ننتے کیا میں ان کی طرف سے عج کروں؟ فرمایا: ہاں اور پیدواقعہ جو۔ الوداع كا بارونول مدينول عاف يد جلما ع كد زندول ك نيك على كانواب مرودل كوينجاب-بات مجمد ش آحى كداي مرودل كى طرف ے وو کام کروجس ہے انہیں آ رام مینے۔ود کام کروجس سے الناکو خوشی ہو۔ وہ کام کروجس سے اللہ تعالی رانعی ہو، بیلوگ کہتے ہیں حضور کے زمانے میں ویک نبیں بڑھتا تھا۔حسور کے زمانے میں یہ کام نبیل ہوتا تھا یں نے کباسنواحضور کے زمانے میں بہت سے کامنیں ہوتے تھے مگراس زمانے میں اس کا کرنانہ صرف جائز بلکہ ستحن ہے۔ حضور کے زمانے میں کسی مدے کی بلدگ تیں تھی اور ندایی معدی تیں مراس زمانے میں صرف بريلويون بي كا مدرستيس بلكه ويوبنديون كالجمي مدرسه جل ربا ب-جو چرحسور نے ندی سحاب نے ندی وہتم کیوں کرتے ہو؟ کیا مرے میں وال رونی کا انظام :وتا ہے اس لئے جائز ہے؟ مخواو ملی ہے اس لئے جائز ہے؟ اوركيا حضورك زماف يس قاعده بغدادي يرهاياتا تقامير فالقرآن كى تعنيم وى ون ق تحى بول ماحب ايجل كوارب ات وث يرهات بين نبين؟ كياحضود كے زمانے بدطريق تعليم قا؟ نبين اب ند صرف جائز ب بكد مستسن ب- اكرنا جائز ب أو ويوبندى علاماتا مي كد اس كول مدرسول میں رواتے میں؟ کول اوب ت رواتے میں۔سنوا آتائے کا منات عَنْ فرات ين" إِبْنُوا الْمَسَاجِدُ وَاجْعَلُوهَا جُمَّا" (١) ثم سجدي ا في واو الإكران في والبوشي في المستوم والس يتي الذعن التي تلكُّ بما لا تأوي رضور بلدا من ٣٠٥

ن كرور بلك جيسے زندول كوسلام كرتے بوويے بى مردول كوسلام كروراك تم والوااے مسلمالوں کے محر والوا اے مسلمانوں کی قوم والوائم کو ملام و اینی اے وہاہوا تم کوسلام نہ ہو۔مسلمانوں کوسلام ہو۔سنوں کوسلام ہو۔ہم سلام کرتے میں اینے کی بھائیوں کو تو قبرستان جاکر مردوں کوسلام وى كرے گاجو قبركى زيادت كرے گاخود رسول پاك عظف فرات يى ك مجے اللہ تعالی نے اجازت دی کہ میں این والدین کی تمرک زیارت كرون ، تومين كيا اوراي مال باب دونول كوزند وكرك كله بهى يو توايا ، يعنى رسول یاک نے ان کو زندہ کرکے اپنا کلمہ پڑھایا،اپناائی بنایا،وہ مسلمان تو تنے ہی، پیمر کلمہ یو حانے کی کیاضرورت؟حضوران کو سحابیت کے اعرازے مرفرازفر مارے بیں۔ان کے مردے تو کہ مردہ بیں وہ سام کاجواب كيادي م ووسلام كا جواب دي ك لائق نبيل رب، مكر تكير كاذغرا کھاتے کھاتے ان کی حالت پنجر ،وجاتی ہے، ووسلام کا جواب کیادیں مے ان كى وه ينائى بولى بكر "الامان والحفيظ"مان يجوكاف كاشت ان کو بیکار کروے ہیں تو سلام کے سیس کے اور سلام کاجواب کب دیں مح مارے مردول کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے،اس کے نی کے ففل سے جنت کی کورکی کحول دی جاتی ہے۔اوری پاک کے جلوؤ جہال آراکے ويداري مشرف بوت بين جبي تو فرمايالهم عشق ومجت اللي حضرت رضي الله تعالی عنہ نے۔

کر سے اللہ اللہ کی سے ساحشر چشنے نور کے جلوہ فرماہوگی جب طلعت رسول اللہ کی تنظیقے اُن دہابیوں کی قبر بالکل گھٹا ٹوپ اندھیری اور مسلمانوں کی قبر جمک

الله تعالى كانام لوتب بھي شرک، مزار پر گئے تو شرک اور فاتحہ كيا تو شرک اوك كمة بين كر حضور في فرمايات لعَنَ اللَّهُ زَوَّارَاتِ الْقُبُورِ" (1) اللهُ تعالی کی احت ہے ان عورتوں پرجو تبروں کی زیارت کریں اس لئے آ لوگ احنت کا کام کرتے ہو کیوں جاتے ہو مزاد شریف پر میں نے کہا۔ وتوف! كيابم كوعورت مجه ركها ب ؟ حضور في توفر مايا كه جوعور تنس مزاركي زیارے کریں ان براعت بے بود توف اتن کمی داڑھی رکھ لینے ہے تم فقر اعظم ميس وحاؤم مسله مجمع بن نيس أنا توسنوا كهتر بين جراع كيون جلاتے میں؟ شن نے کہانے ووف الحی دیکھا ہے کہ تبریر چراغ جلاتے ين بلك قبرے الك روتى كيلي جراغ جات بين قبرك مربائے طاق عا دية أين تبريمين جلات بين طاق من جلات بين مجه مح يد تو كافرون كالحرايق ب كداية مردول كويمى جلات بين اور اس ك ناث كو بهى جات بی بم توزیارت کرنے والول کے لئے بچھ فاصلے پر جراغ جلادیے میں اور اس زبانے میں جراغ بھی جلاتے میں اور باب بھی نگا دیتے ہیں توكيا قيرك الدراس كولكات بيل قبرك كنارك بلب لكادياء فيوب الاثث لگاریا، موم بنی جادوی تا که زیارت کرنے والول کو آسانی موجائے اور لوگ دور سے روشی و کھے کر میں جھیں کہ یہال کوئی بزرگ آرام فرماتے ہیں چلو فاتحه پزه کر فیوش ویرکات حامل کرلین حضور فرماتے ہیں جب تم لوگ قبرستان جادً تو كبو "السَّلَامُ عَلَيْكُمُ مَالْعُلَ الْمُدُوْمِ مَعْفِرُ اللَّهُ لَنَاوَلَكُمُ" (٢) دوررى مديث ين فرات ين كبو" السّلام عَلَيْكُمْ دَارَ موم مُومِنِيْنَ" (٣) سجان الله احضور كتني عدو تعليم فرماد بي بين قبرستان جاد تو مردو سجه كرسلام (این (r) اینا (r)اینا (۴)اینا



جُکُک،رسول پاک کے جمال جہاں آرااوران کے انوارو برکات سے جگرگہ ربتی ہے، اللہ تبارک وتعالی ہم سلمانوں کو نیک عمل کی تو فیق بخشے اور ہماری قروں کو بقعہ نور بنائے ہمارے والدین کی قبروں کو روشن رکھے اور آمام سلمانوں کی قبر میں رحت و عفران کی بارش نازل فرمائے۔ واخر دُعُوافاآنِ الْحَمَدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن بعا" (۱) اے بیارے محوب!آب انال فرمادیں کداے لوگوااے النات من الن والوائم مب كى طرف من دمول بناكر بيجا كما ول ال لت صبح قیامت تک میرے رسول کی رسالت کا ڈٹا بجارے گا اوران کے الكام قيامت تك جارى ريس ك اورونياكى كوئى طائت اس من تبديلى ند كر سكيكى \_كوشش كرف والول في بهت كوششين كين كدوين اسلام كا چرو منح كردياجائ، اسكے احكام يل تبديلى بيداكردى جائے اوراس كے عقائد والكاريكاروع جاكي ، مرانيس اين عزائم من كامياني ندلى جودو سوسال ے یہ کوشش موری ہے گرایک زیزبر اومرادم نہ مرکا۔ کول کہ مرے آقام وركائنات علية كى نبوت ورسالت ايك محدود زبان ايك محدود طبق، اك محدود خطے اورايك محدودعلاقے تك كيلے مبس بلك يورى انسانيت كيلے ے، ای لئے قرآن نے فرمایا" تَبَارُکَ الَّذِي نَوْلَ الْفُرُقَانَ عَلَى عَبُدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَلْمِيْنَ لَلِيْواً " (٢) بركت والى بودوات جم فرآن اناراائے اس مبارک بندے پر جو سارے عالم کیلئے غذر ہیں،جب آپ پورے عالم كيلي نذرين اور خداوى قدوس رب العالمين يعنى سارے عالم كا دب ہے تو جہاں جہاں رب کی ربوبیت وہاں وہاں برے آتا کی رسالت وبوت ہے،ای طرح قرآن عیم نے آ قائے کا نات کے بارے بل سے مَى ارتادفر مايا"إنْ مَاآنت مُنْ لِدُ وَلِكُلُ قَوْم هَادٍ" (٣)ا عارك محبوب!آب درسانے والے اور برقوم كيلي إدى بين، تيامت كك بقتى قی بیدا ،ونکی سب کوورسانے والے اور بدایت کارات و کھانے والے ادی میں اس لئے آپ کے دین کی حاعت رب قدیرنے اپنے ذمہ کرم پر からかんしないでいくいからかかいしないないしいとうりらっているかいい

آلْتَ مُدُ لِلَّهِ الَّذِى جَاءَ نَابِالْهُدَىٰ وَالْبَيْنَاتِ وَالْحَقِّ وَالْيَقِيُنِ ٥ وَصَدَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الْهِ وَاصْحَابِهِ ٱجْمَعِيُنِ ٥ وَعَلَيْنَا لَهُمُ وَبِيْمُ وَفِيْهِمُ وَمَعَيْمُ الْى يَوْمِ الدَّبُنِ.

فَاعُوُذُ بِاللَّهِ مِنَ النَّيُطَانُ الرَّجِئُمِ. بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُعُنِ الرَّجِئُمِ. \* بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُعُنِ الرَّجِئُمِ. \* يَسُمُ اللَّهِ الرَّحُعُنِ الرَّجِئُمِ. \* ثَالَيْهُ النَّهُ اللَّهُ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِيْنِ "(1) \* "صَدَق اللَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ النَّهُ وَعَلَى اللَّهُ الْعَطِيمِ، وَصَدَق رَسُولَهُ النَّهُ النَّهُ الْكَرِيمِ، عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَأَصْدَابِهِ اَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَأَكْمَلُ النَّسُلِيمِ "

ایک بار عقیدت و عبت کے ساتھ نذرات درود وسلام پیش کریں۔ اللّٰهُ خَالَ عَلَى سَیْدِنَاوْ مَوْ لَانَا مُحَسَّدٍ وَبَارِکُ وَسَلَّمُ .....

اللہ تارک وتعالی جس سے دین کاکام لیما جاہتا ہے اس کے لئے
ایسے اسباب پیدا فرماویتا ہے جس سے دین کا کام ہا سائی انجام پاسکے۔ونیا
جی جتنے بھی انبیائے کرام جلوہ بار ہوئے وہ ایک توم،ایک خطہ،اور ایک
خاش وقت تک کے لئے اپنی ہدائیتی لوگوں کے سامنے چیش کرتے رہے
اس لئے بچے وقت گزرنے کے بعد ان کی تعلیمات جس بہت ساری تحریفی
کردی کئیں اوران کی اصل تعلیم دنیا جی ہے اثر نظر آنے گئی، گررسول اکرم
سرورعالم اللہ تھے جوں کہ کسی ایک قوم ایک زبان ایک خطہ اورایک خاص وقت
سکی کیلئے مبعوث ند ہوئے بلکہ بوری کا نکات کیلئے اس طرح مبعوث ہوئے
کہ کیلئے مبعوث ند ہوئے بلکہ بوری کا نکات کیلئے اس طرح مبعوث ہوئے
کہ اب قیامت تک کوئی دوسرائی ند آئے گا بلکہ قرآن میں اللہ نے اپنے
محبوب سے ارشاد فرمایا "قُلُ بَ الْبُقِ النّے اللّٰ اِنْسی دَشُولُ اللّٰہ واللّٰہ کے اپنے

- Jure Survey (1

تعداديس دنيابس بهيلادي كنين مرايا كرف والے زياده ونون تك كامياب ندرے محدثین اور ناقدین کالک ایادستہ بیدا ہواجس نے چلنی میں وال سر بھونے کی طرح موضوع حدیثوں کوالگ کردیا۔ بارون رشد کے دربار مى ايك ايابى جعل ساز يُرْكراايا كياجوديين كره أره كرملانون ين بصلاتاتها كمحضورف اس طرح كباحضورف اس طرح فرمايا- بارون رشيد فِحَم وياكدا \_ قُل كرديا جائة لي كن لك "لم مَن صُوب عُنْقِي ؟ قَالَ لَهُ: أُرِيْتُ الْعِبَادَ مِنْكَ، قَالَ: فَأَيْنَ انْتَ مِنْ الْفِ حَدِيْثِ وَضَعُتُهَاعَلَى رَسُول اللَّهِ عَلَيْتُ كُلُّهَا مَافِيْهَا حَرُفَ نَطَقَ بِهِ قَالَ: فَأَيْنَ أنُتْ يَاعَدُوَّاللَّهِ مِنْ إِبِي إِسْحَاقَ الْفَزَادِيُّ وَعَبُدِاللَّهِ بُنِ الْمُبَارَكِ يْنُغُلُانِهَا حَوْفًا حَوْفًا ؟ (1) اے امیر المؤمنین آپ مجھے کول کُل کرنا جا ہے یں؟ بارون رشیدنے کہا کہ یں اوگوں کوتم سے نجات والا تا جا بتا اول اس نے كمااے اميرالمؤمنين! آپ مجھے تو لل كرديں مے ليكن وہ بزاروں مديثيں جو ار مرس نے سلمانوں میں پھیلادی میں جن میں حرام کو طال اورطال كوحرام كرويا ب،ان حديثون كاكياكرد عيد تو بارون رشيدكي قوت الماني اورحرارت ايماني ويحية إلدون رشيد في جواب ديا اے زعرين ال ائِل مديون وكيا محتاب ؟كيا تح يد نيس ب كد مار ي على المام الواسحاق فزاری اورامام عبدالله الان مبارک موجود مین، تیری ایک ایک حدیث کو چلتی میں جال جال کر بھونے کی طرح الگ کردیں مے، ان لوگوں سے تیری گردمی ہو کی حدیثیں جیب کرنبیں روسکیس اورونیانے دیکھ لیا کہ ان محدثین نے الی ساری حدیثوں کو ایک ایک کرے دنیا کے سامنے ایش

(ا) احرجه ابن عساكرعن ابن غلية بحوال ٢٠٠٢ أالله وم ١٩٠١/١

لیاب، توریت کے اندر تریف کی طی اور تریف کرنے والے کامیاب ہو را ، الجيل ك اندرتريف كي كي اورتريف كرنے والے كامياب مو كے اور زيور ے اعرتبدیلی کی می اور بدلنے والے اس کوشش میں کامیاب ہو گئے۔ اور کامیابی کی بید حالت ہے کہ آج اصلی توریت، اصلی زبور، اور اصلی انجیل ون ے نابیدہ، مر تر آن تکیم چودہ سوسال کے بعد بھی اپنی اصل حالت ر بالى بادريانى رے كاركيا قرآن كيم من تبديلى كى كوشش تبيس كى كى اي كر بدلنے كى مرة وكنين ميں كى كئيں؟ كر آج كك قرآن كے ايك نقط كريحى نه كوكوئى بدل سكاءاور ندفيح قيامت تك بدل سكتاب- جس في بدلنے کی کوشش کی وہ رسوا ہوا،اس کی چوری بکڑی گئی، برسرعام وہ نظاہو گیا اوراس پر بورے عالم می تو تو کیا گیا، ببرحال اس کو کامیانی شد کی کیول که الله تعالى في ارشاد فرما إ"إنَّ انْ خَفِي نَوُّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّالَهُ لَحَا فِطُونَ" (١) قرآن کو بمیں نے اتارااور بمیں اسلی حفاظت کریں گے، اس لئے قرآن کو بدلنے والے بل مح ، محرقر آن نيس بدلاء اى طرح رسول اكرم الله كى وواحادیث جو قرآن کی تشری و تغییرین جن کے بغیرقرآن کا مجھنااوراس پر عمل كرنانا ممكن بان حديثول من بحى بيرا بيميرى اورتبد لي كرنے كى بهت كوششين كا كئين تاكد اسلام كاچيره من كيا جائے چونكد رسول ياك ك زمانے میں صدیث کی کوئی کماب الهی نیس می کہ تطعی طور پر کبد دیا جائے کہ ددیشیں آئ ایں اور حدیثوں کی تعداد ائن ہے، اس کے اسلام کے وشمنوں نے این طرف سے مجھ مدیشیں بنابنا کردسول یاک کے نام سے مسلمانوں مِن يُعِيلًا الروع كرديا-اى طرح موضوع اوركوهي بول حديثين بوى Elmort format(1)

ز آن الله كى مخلوق ميس بكر الله كاكام باورالله كى مفت باس را الم اعظم نے قرآن کو تھوق کینے والوں کی تحفیر کا۔ اس زیانے عمل سے فند بوے زور شورے الحامر کچے دنول کے بعددب کیا۔ جب مامون رشید کا زاندآیا تواس زمانے یس امام اعظم مجی شہر امام مالک نبی نہ تھے،امام شافی مجی ند سے بلک امام احمد بن حبل تے اس زمانے می بحراس فقے نے ر ابحارا- ہارون رشید کا بیٹا مامون الرشید جب تخت سلطنت پر بیٹھا تواس نے اس فتنے کوخوب ہوادی اوران شیطانوں کی خوب مدد کی جوقر آن کوکلوق کہہ رے تے۔امام احمد بن طبل نے سنبین دیکھا کہ وقت کاایک طاقوراور مور بادربادشاه اس فقتے كا ساتھ دے رہا ہے بلك بدد يكما كدرب كے كلام کی عظمت کا مسلم ب مسلمانوں کے ایمان کی جا کاموال ہے اس لئے امام احد بن صبل نے مقابلہ کے لئے کر س کی اور علی الاعلان فتوی جاری فرمایا کہ جو محض سے کہتا ہے کہ قرآن اللہ تعالی کی تحلوق ہے وہ جموا ہے، كذاب ب، كافر اورجبتي ب انبول نے فرمایا كه قرآن الله كاكلام اور الله ك صفت ب، ازلى اورابدى ب، جيشت ب، جيشدرن والى چز ب، اب المام احد بن طنبل كرفارك مح ويل من ذالے مح مكراس مرد فن آ گاہ کی شان می کہ جل میں رہے اور آپ کی آ واز جل کے اہر جیلی، ون مجريل من رہے جيل سے امر نكلنے كى اجازت ديمى جيل كى كوفرى كے الدوازك برايك بواتالا بتدكرد ياجاتا محرد يمين والي ديمين كدامام احمدين مل دات کوشری کلیوں من نظرة رے میں جیر پریشان موجاتا، کوظری کھول رو کھاتواس میں بھی امام احد بن طبل موجود ہوتے اور شرکی محلول میں ويلحاجا توويان بهي امام احمر بن صبل موجود بوت دروازه ير تالا بون

كرديااور بنادياكه فلال فلال اوكول في بيد حديثين كرهي تعين اس لي حدیثیں جب تمبارے سامنے آئیں تو ان کوموضوع مجھ لیمادراس مرعمل ب كرناراس طورير دين كى حفاظت كاكام الله في اليي بندول سے لا حدیثیں گڑھ کر وین کو بگاڑا جارہا تھا مگر بگاڑنے والے خود بگڑ مکھ اور حدیث تبین بگاڑ سکے ۔ کیوں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد قرمایا" کو قسم ال طَالِفَةً مِنُ أُمِّنِي عَلى الْحَقِّ ظَاهِرِيْنَ لَأَيْضُوهُمْ مَنْ خَالَفَهُمُ حَتَّى بِأَرَ امو الله " (١) مرى امت من ايك جماعت بيشد الى بيدا بوتى ركى جوتن يررب كى اور الله كے علم كوكماحقة قائم ركے كى مخالفت كرنے والے ان كا بحونه فارتيس ك يبال مك كم قامت آجائ كى رسول كريم مرور عالم المنطقة كازمانه كزرف ك كيم بى عرصه بعد محاب ك اخير دوريس خارجیت کا نتنه ، دافقیت کا نتنه جبند کافتنه تدریه کافتد اورایے ایے ن جانے کتنے فتنے بیدا ہوتے گئے۔ محر ہر فتنے کاسدیاب کرنے کے لئے اللہ تعالى نے مجھا مے علاء واساطين كوبيدافرماديا جنهوں نے اپناسب مجهةربان كركے دين كى حفاظت كى ابعض ادقات اس زمانے كے بادشا ہوں نے بھى ایے بدمعاشوں کا ساتھ دیاجو دین کومنح کرناجاج نتے گر ساتھ دینے ہے كيا موتاب، جب الله اسية وين كى حفاظت كرناجاب توكون اس بدل سكا بدعفرت الم اعظم ك زمائ يس طلق قرآن كا فتنه بيدا بوا بمعزل ای مراه فرقد نے کہا کہ قرآن اللہ کی صفت اوراس کا کلام تیس ہے بلک اللہ ك الك كلوق ب جس طرح الله في زين، آسان ، جاعد ، سورج ، ورخت، پترسب کھ بدائے ویے ہی اس نے قرآن کو بھی پیدا کیا۔معاذ اللہ جبکہ م فريند ادل مى شده باب تزال مينى اين مريم عليه الديس مثلمة بيس ١٥٠ ٣ كتاب المعن

الم احد بن علمل وہ بیل کدایک مرتبدوریا کے کنارے و شوکردے تھے، جدحر ے یانی آر باتفاأس طرف ایک ملمان و فورر باتفااور جس طرف آرباتا أس طَرف المام احمد بن حقبل ونسوكرد يستن ، جب ال كي نظر آب پر پڑى و كبتا ب إئ الله! كتى برى بداولى بحد سے :وكى كد يرى كى كايانى میرے ہاتھ کا دعون ممرے یاؤں کا دعون امام احمد بن فنبل کے یاس جائے گا اوروہ اس سے اپنا چرہ وحویس کے ساوب کے طاف ہے اس لئے فورا اس نے اپنی جگہ جمور دی اور آ کر نے بیٹ گیاجال الم احدین منبل کاوتوون ببكرة رباقفاء اورول عى ول ين موجاب كد الرامام احدين منبل كا وتون مجھے ل گیا تو میری قسمت بدل جائے کی جب اس کا انتقال جواتواس زمانے ے ایک بزرگ نے خواب ش دیکا اوران سے وریافت کیا ک مرنے کے بعد الله في تيرب ماتحد كيا معالمه كيا؟ الله في جواب ويا ميرب معالمه كوكيا پوچھتے ہو؟رب قدیر نے فرمایاتم نے میرے نیک بندے احمہ بن منبل کے ادب میں پی جگہ تبدیل کردی اوراوپرے نیچے آگیااس لئے می نے بھی تیری جگدتبدیل کردی، تیرے لئے جنت میں نیچ سے جگ بدل کراو پر کردی توادر سے نیچ آیا اور می نے مجھے نیچ سے اوپر کرویا۔ قرآن میم کو ارت ہوئے چودہ سوسال سے زیادہ کاعرصہ بیت عمیا عرقر آن ای شان كياتحد اب مجى موجود بي جي الراققاءالم احرين صبل آج ديايس أيل ير كراب بحى الكامسلك زنده ب، سارى دنيائے سنت عى قرآن كو كلام الله ماناجاتاب،اے كوئى خلق الله تبيس كبتا، توامام احربن منبل جو بروكرام ادر من ليكر فيلے تے كياس كوكوئى نصان بين سكا؟برى سے بوى طاقتيں 

ك باوجود ملاخول ب إبرا جانا آب كيلي معمول بن چكا تجا-الله نے ان کو وو قوت دی تھی کہ جس قوت سے انہوں۔ مسلمانوں کے ایمان اور دین کی حفاظت کافریضہ بحسن وخو کی انجام دیا۔ پھر جب اس برجمي بس نبيس واتو مامون الرشيد كوتادً آحمياءان كواسية دربار يس بديا ادركرة بدن سے از واكر فقى بيٹے يروز علكوانے شروع كے، ورب لگ رہے ہیں،ای اللہ آپ کے ازار کابندنوٹ گیااورآپ کے دونول ہاتھ آب کی پینے سے بند جے تھے بجر کیے آب اپنا از اربند پکڑ کئے تھے ، اورائے متر کو چھیا سکتے تھے، جب تک ان کی پیٹے پر درے پڑتے رہے وہ صرف اللہ الله كتبة رب اور برودے ير فرماتے كه ش كي كہتا بول قرآن الله كى مخلوق تبیں ہے، اللہ کا کام ہے، محرجب ازار کابنداؤا ہے تو کہتے ہیں اے رب المالين إيس في تيرك كام كاعظمت كى حاطت كى ب، اين بندكى ب سرى اور ب عرق ندكر ادار كابدا الى مرالله كى قدرت بحريى ازارائی جگ ی نکابوا ب\_الله تعالی استے اس بندے کی حفاظت کرد ہاہ جرى ف الله ك وين كى حفاظت كى الله ايد اس بند كو رسوابوف ے بحار باہ جس نے اس کے دین کو رسواہونے سے بھایا تھا۔ امون رشیدے بعد معتصم باللہ اور پھرا کے بعدوائق باللہ کے دور میں بھی آب برظلم وتشددك يباوتوز ع مح محرامام احمد بن حنبل في محل قرآن كو تلوق نبيس مانايبال تك كداس ونيات رفست مو مكا -امام احمد بن حنبل كود نيا ي مح صدیاں بیت محکی مران کانام اور کارنامداب تک زندہ ہے جب کہ مامون كاكونى اوب سے نام بھى نيس ليتااوراحد بن حنبل كا جب نام آتا ہے توايان من ازى بدا موجاتى ب، عقيدت سے پيانوال جك جاتى إن

النافض م مثال ك طور يرقر آن عما ب " الله فنو تحيف فعل زاك أَحْدِ بِحَابِ الْفِيلُ " (١) كيامٌ نِيْنِ ديجا كدالله نِهِ إِنِّى كَالْكُر فاكاداره تياره كيا-آئ تح كعية والفاق الله في ان ك مقالع ين ند لظر بهيجا، ند نوج منه توب بهيجانه جيفيل بلك بريول كا تاري بمجدي، جيوني چيوني ابايل چرال احيا نيج ين سنك ريزے وائے وائے آئي ادر اہمی کے افکر پر کرانے آلیں ابائل برعدوں کا ای سنگ باری سے باتی والون كاسارالشكرتيس مبركيا قرآن فرماتات "فَجْعَلْنِهُمْ كَعَصْفِ مائن ل" (٢)سب كرسب جبائ ويد بيون كالمرح نظرة في علم قرآن تويدفرمانا ع محرمرسيداس واقد وتقل كتراز ورتولي بساوركية میں غلط؟ بڑے میں اتحادم فم کہاں؟ اورائی جول مجولی تکریوں میں ایس لاقت كبال كدايم بم كاكام كرجاكي \_ وياكدوه فداكى قدرت يرايمان نبیں اپنی عقل برایمان رکھتا ہے اگر خداکی قدرت برایمان رکھتاتواس بات كوضرور ماناكدالله وإع توككريول عديم كاكام اور يريول عطارك كاكام لے لے۔ يہ بات اگرچ على سے بعدے مركيالله كى تدرت سے مجی بعید ہے؟ ہر رشیں اللہ کی قدرت سے بچھ بھی بعید ہیں،ای طرح قرآن می ہے کہ جب موی علیہ السلام نے دریائے بیل پر لائعی ماری تو بال محت كربيارى طرح كفرابوكياء وهاادهر وكيا وهاأدهرا على إنو ، دود تارموكيا، مرسدكتا ، فلا؟ لأفي مارنے سے اليانيس موسكا كريج مراسة موجائ - بات شايد سدرى موكى كدموى عليه السلام الي الله ينج كداس وت درياكاياني بجد رباتها بحراى وت دريايس لأشى مارى はかいけらかったかいり

مران کا سلک آج بی زندہ ہے۔ای طرح بردور می بوتار ہااور بوتا رے گا۔ای طرح جب بر لی کے ناجداد امام احمد ضا تشریف لائے تو اس زمانے میں فقتے کم نبیں تھے، فنوں کی باڑھ تھی،ایک وونتنہ مولو آ دمی ان ے آسانی سے نید بھی لے ، مرجب ہزاروں فتے اور ب کی طرح مو باع ملمانوں کے عقائد واعمال کونگلنے کی کوشش کردہے ہوں تواس وقت ان نتنون كاستالمدكول المام احمد ضاجبيها مجددى كرسكاب- چكر اليون كافتز جو كيتے ہيں كه بم عرف قرآن يكل كري كے مديث رمول كونيس مانين محررة الله فرآن كافي براجي الل قرآن كافتته يوري طور برقتم بھی نبیں ہویا ہے کہ اہل حدیث کا فتنہ ہیدا ہو حمیا کہ ہمارے کے صرف ددیث رسول کافی ہے اس کے علاوہ کی جمیں ضرورت نہیں ، ایک امل قرآن بوكيا، أيك الل عديث جبكه حقيقت مين نه الل قرآن ، الل قرآن ہے ندائل حدیث،ائل حدیث ہے،دونوں الل اطبطان ہیں، مرموتا یمی ے كداوگ ائى دوكانوں كامائن بورۇ خواسورت لگاتے بين اكر جداس دوکان شی الماونی سرامان بکما مورحقیقت حال جائے بغیرجواس میں جائے گا فك لياجائ كارأبين فتول من ايك قاديانيت ادر مرزائيت كافتذ فعاجس نے نبوت کا دوی کیا، بہائیت کا فقد تھا جس نے ایوان میں نبوت کا دعوی كياءاس زمان ين نتول كى نبيل تقى نيريت كا فتد بهى بيدا موا،جس عى كباكياك بم قرآن اوردديث كى سرف وى بات مائيس م جومادى عقل اور نیمر میں آئے جو یا تھی عقل کی سجھ سے باہر ہوں کی وہ ہم نہیں مامیں مع مرسد بى طرح كا تظريه في كرة مع بوحاء والا كد قرآن على بب ے واقعات ایسے ہیں جو عقل کے ظاف معلوم ہوتے ہیں مران کوئ

الحاده شدى كا فتنه قا"مردهاند"ئ يه فتد دكايا ادرديباتي سلانون كو يو يور كباكرة لوك ببك ك دوم شدى كريد ك المراج أ مندو بنائم سے اعلی حضرت رضی الله عند سب كامقاباً كرنے كے لئے اسمط میدان می از بڑے اور برایک کاوندان شکن جواب ویا سازے فتوں کے مقالم میں آپ نے اکیے کر کم لیادر تجراللہ نے نیب سے ان كے لئے نفرت وحمايت كے امباب بيداكرد يے ، ظاہر سے كداتے فتوں ے نشنے کے لئے بہت بچو جائے تھا ماڑا أل البي نبي تھي كار تموارے نزى ماتی، نظریاتی الزائی تھی جس کے لئے علم اوراتدلال کے بتھیار ک مرورت تمی ،اس لئے اللہ تعالى في اليس علوم عظيد من زبروست مبارت عطافرمائي ،اورعلوم نقليه عن امام بنايا، زبان وبيان عن وومبارت تمسعطا ك كربوے بوے اويب آب كے مائے تك ند عكے۔ بياس سے زيادد علوم وفنون کے آپ شد صرف محقق میں بلک ان می آپ کو اجتباد کاورجہ ماصل ب،اس لئے جب می وشن کے مقالے برآتے ہیں او فرماتے ہیں كريدن مجهوك ميرك باتح مل مكوار نبي ب-ميرك باتحد ش الم كى مكوار ب، كلك رضاب، خنج خوخواربرق بارب، مراقع أى الياب كدخون كى

ندیاں بہادے۔ کلک رضا ہے خبر خونوار، برق بار اعداء ہے کہہ دو خبر منائیں ششرکریں ای لئے املی معزت رضی اللہ عنہ جب کی کے مقالبے عمل میدان شمارت تو خوف محسوں نہیں کرتے کیوں کہ جس فن کا اہر سائے آتا آپ شمارت تو خوف محسوں نہیں کرتے کیوں کہ جس فن کا اہر سائے آتا آپ ڈٹ کر اس کا مقابلہ کرتے ہیں اور تحقیق انداز عمل اسکاجواب دیتے ہیں آپ

تو تحوز أدريم إنى بث كياء آب بلي محت بجر فرعون الشكر لے كرا يا توجور آ گیا درود ای مین زوب گیا داد کیا کمال کی سجھ ہے، اللہ نے تو قرآن مے فراياك "فَأَوْحَبُنَآ إِلَى مُوسَىٰٓ أَن اصْرِبُ بِعَصَاكَ الْبَحُرَفَانُغَلُهُ ﴿ فَكُنانَ كُنُ فِيرُق كَنالِطُوْ وِالْعَظِيمِ" (١) بم في موى كودى فرالى ك وريايوا بنا اعسا مارة جبنى ورياميت كياتو برحصه بوكياجي برابهار ميمال أوالله تعال این قدرت بارا ب که بارے نی ایے محبوب وبا کمال بوتے ہی کہ جب ان کی ائتی ور یار بر جاتی ہے اوران کا مکی کام کاارادہ موتاہے تودو كام بم إداكردية بين اس لئ لافى ارت بى داست بن كيا، جب موی طید السلام اوران کے مانے والے تی اسرائیل اُس یار چلے محے تو یں نے فرٹون اوران کے ساتھوں کوفرق کردیا، کوں کہ دریا کو تھم دے دیا کہ اپنی اسل حالت برآ جا، تجر یانی دووں طرف سے ای طرح ل میا ادرب کے مب ووب کر اس میں مرکے، اب وراآپ فیصلہ کریں کہ قرآن کی محلی دولی آ بول کامرسید نے اسے نیچر کی وجہ سے الکار کیا کہ نبیں؟ فتول کی تعداد کمنیں رافضیت بھی ایک فتنہ ہے،ادرایک طرح کے رائشي نبيس بيل بك ان كى كئى تقميس بين بكحة تورانشي و، بين جو صحابه كوحق یا ائے ہیں گردمنرت نلی کو سب سے الفئل ابو بکر وعر سے بھی الفنل کہتے ين والمنظى ين ، كوه وين جوسار عصاب كوكافر ومرد كيت ين ، كوده يل جرا آنا نظري بين، يكو وه بين جو وا دوي بين بكو وه بين جواسا ميلي بين، اللى صنرت كرزماني مرزيومب فقة افي ابى طاقت كامظامره كردب تے نجرایک فتنہ جو یو پی کے پچھی علاقوں اور راجستحان کے بعض خلوں میں

الوا جامح رميو چوردال كى ركحوالى ب\_ اوراعلی حضرت ایک دوسری جگدارشادفرماتے ہیں: برسوع دوف جحا بجر تح كوكيا دل تخا ماجد نجدیا کجرجھ کو کیا بیخودی میں سجدؤ در یا طواف جو کیا اچھا کیا پھر تجھ کو کیا خبدی مرتا ہے کہ کیوں تنظیم کی ہے مارا دین تھا پھر تھے کو کما ویو تھے ہے فول ہے چرام کیاکریں ہم سے راضی بے فدا چر تھے کو کما تیری درزن سے تو کی چینا نیس ظد ش پہنیا رضا پھر تھے کو کیا نعرة تكبير! الله أكبرنعرة رسالت إرسول الله اس کئے اعلی حضرت ہر موقع پر ہمیں ہارے دین وابیان کی طرف

نے برٹش محومت کی پرداہ ند کی جو ای لئے جائم ہو کی تھی کے مسلمانوں کے ول سے عشق رمول نکال دے، بڑے بوے جبہ ووستار والے انگر پروں رہر مودا كرليج بمراعلى حصرت دفني الشدعنه كودنيا كى كوئى طاقت مدخريد كل اس لئے الی صفرت رضی اللہ عند نے عقیدے کے تحفظ میں ای خداداد ملاحیت کا مجر بورمظاہرہ کیاادرالی سنت کے عقا کدو معمولات بر ولائل وبراين ك انبارلادي، اور پرفتوں ي آگاه كرتے ہوئے فرائے بن"سلمانوںاب زماند بدل گیاہ، اس زمانے میں چور، چوروں ك طرح ندة على واكور وكيول ك مثل عن ندآيكا ، بكداب جور اورواكو امام بن كرة كي كي بروك اورويل ك شكل بينة كي كي لبي وارش رمحر آئي كرو بدورتار يكن كرآئي كري بيثاني برنماز كافيك لا كرة كي كراى سظرى مكاى كرت وي اعلى هنرت فرمات ين-سا چنل رات اندجری جمانی بدلی کال ہے سونے والو جاکے رہوچودول کی رکھوالی ہے آ کھے کہ جل صاف چُرالیں یاں وہ چور باا کے بیں تری کھڑی تاک ہے اورقانے نیدنکال ہے سونایات ب سُوناین ب سوناز برب اٹھ بیارے و كبتاب يشى فينب تيرى مت أق زال ب ركوالى كرنے كے اللہ جوراً كا ين،اس كے موشيار رمود يا كا بندكر كے سونے والاسونامراد نبين ادے سونے والا كوكر آدى بوتوف ياتھ ریکی سورے کیانتھان؟ لین جس کے پاس سونے کی گھڑی ہے اے بورول کی بھیر عم بھی کیے نیدا کی ہے اس لئے اے ایمان کاسونار کئے

جان ے عشق مصطفی روز فروں کرے ندا جمل کو تو ورد کا مرہ ناز دوا اٹھائے کیوں اعلی حضرت نے اکیلے نیچر پول سے مقابلہ کیا، دہانیوں سے مقابلہ ك بشيعول ، مقالمه كياء دافض ل ، مقالم كيا، فيكر اليول ، مقالمه كا،أن ب مجمى مقابله كيا جواية كوابل حديث كتة بتي ميركتة بي كه ہم اہل حدیث ہیں مرخدا کی قتم ان کے عوام کوؤ چیوڑوان کے ناا ، کو بھی کیا ووطار بزارحديثين بإدين ومنين بادين ويحرك بدال حديث :وك؟ جب مدیثیں مہیں یاد ہی میں تو حدیث برعل کے کرومے؟ قار انیت کا فته اجرانوامام احمدضائے تادیانیوں کی ایک تیس کردی،دیوبندیوں نے جب قادیانیوں پر کفر کافتوی دیا تو قادیانیوں نے کتاب لکھ کر بھیج دی کہ بھے تم كافركية موجكة تمهاري كتاب" تخذيرالناس الس لكعاب كدهنورك فاتم البين مون كالمطلب بيس بكرآب زمان كالمبارك أخرى نی بین بلکہ آب سب سے او نچے مرتبے والے نی بین۔آپ بالذات نی یں باتی انبیاء بالعرض نی ہیں، خاتم النبین کامعیٰ تبارے مولوی تاسم نالوتوى صاحب في تحذيرالناس من مجل لكهاب اوريد بمي لكها ب كدهنور ك زمائ من كوكى بى بيدا موجائ تب بحى حضور خاتم النبيان ربي مح ان ك خاتميت يس بحد فرق نبيس بوے كا، تومرزانلام احمدتاد بالى كينے لكاك من حضور کو خاتم النبين مانيا مول اگر يد من حضور كے بعد ني بن كر آ ميا، ان او کوں سے تو کوئی جواب بن نبیں سکا۔اب دل سوس کررہ مے کہ تھجڑی بِكُالَ بم في بحر إلاى الحال على قادياني كف ملا بحكواس بات كأنيس ب كراس في نبوت كاوعوى كيون كيا، جمع اس بات كاب كم بمين ببلم موقع

توجد دلاتے رہے۔ اور قراتے رہے کہ پیارے مصطفے ہی جان ایمان ہیں ينانداك تطعم ي كي عقمت شان بيان فرمات بين: الله ک مرتاب قدم شان میں بیاب إن ما نبين انسان وه انسان بين سيد قرآن قر ایمان بناتا ہے انہیں انیان یہ کہا ہے میرک جان ٹیل پیر اللي حضرت كي شاعري محض تلك بندي نبيس بهوتي تحقي، بلكه قر آن و حدیث کاتر جد بور تحامدیث على يرے آتامرور كا نكات علي ارشاد فرات بي "الْأَيُومِنُ أَحَدُكُمُ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ أَلَيْهِ مِنْ وَٱلِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (١) تم من مع كوني بحي اس وقت تك موس نبيس بوسكا جب مک کہ میری مجت اس کے ول میں ماں باب اولاداور سارے انسانوں سے زیادہ ند جو بحض کلمہ بڑھ لودل میں میری محبت ندرہے موس نبیل بقر آن کو مانو اور میری محبت شدر بے مومی نبیل ، آخرت بر ایمان جواور مرى عبت نيس بوموى نيس ال لخ فرات بن: قرآن قر ایمان بناتا ہے آئیں الان یہ کہتا ہے میری جان میں یہ يرك أقاجان المان، دوح المان بين، اس لئ اعلى معزت مرك في كل تاه فوري مب كي كما كي كيون دل کو جو منظل دے خذا تیری گل سے جا کی کیوں (۱) مكوّة فريد ص

و ظفے نبیں دیے ، جبار دیکر مولویوں کوچاہ وہ دیوبند کے زول، جاہ قادیان کے جون میا بھویال کے جون، یاعلی گذرے کے جون، کبیں کے جون، ف كوبرنش كومت في هي سے فريدليا محرام الدرساكون فريدكى سان تك كد مكالمة العدرين (١) يم مواوى شيراتمد إلى جميت علاء املام فود كيتے إلى كم بم سب او كول كومعلوم ب كم برنش حكومت مولا نا ترفعل كو جيد موروینے کی ماہواری وی تقی مراوک کہتے ہیں کہ هنرت کومعلوم نیس تعا کہ ر كدهرت آراى ب- يعن جه سوروي كى مادوارى توآتى تحى عران كو معلوم نبیں تما کہ یہ کدهرے آئی ب-آمے ہے کہ بیجے ے؟ صرف آئی ے۔ بہرحال! یہ تو ی ہے کہ خالف جماعتوں کے سربرابوں کو و تلفے ملتے ساتھ عرالمدولله امام احمدوضا كادامن ال علمل طور يرياك ب- الفين آج ك ال كاكولى جُوت نه بيش كريكم، اورنه من قيامت مك بيش كريك ين، وہ تو الكريزوں سے اس طرح دوروففور تے كہ جب الحريزى دواؤں كا مئلہ ہوچھا گیا توآب نے ان سے مع کیا ای طرح ایک مرتبہ بخت بیار رِ ب كى نے مشوره ديا، فلال انگريز ۋاكثر ببت ماہر ب، اسكونين ديكھا ليجيء فرمایا، میں انگریز کامنی نبیں دکھ سکتا، شراب یے اور فنزیر کھانے والوں کے باتھ میں اپنایاتھ دونگا؟ میں برگزئیس دے سکا بگر سنے المام احروضا کے وین وایمان کی مجتلی کاید نتیجہ تھا کہ اعلاء کلمة اللہ کے لئے بمیشہ کوشال رہے ،اعلی فرت جب بیارر ہے تو بھی دین کا برچم بلندر کتے اس لئے اللہ تعالی نے (ا) مواقي شيرا وصد إميعه طاسة اسرم اوماؤق مين احد في مدرهيد احتياه مندك درميان شريات الثاقات المعاليد ميشك عدول من المراكز على المراكز المراكز من المراب الموال المراكز المراكز المراكز المراكز といからればはよういけんこうなんのかなきとこれをこれがあるというとう Lutter 1: Loude Note to Luin the is marged on Size in مان اس محمود. ۱.۱. در تعدفه ی و تنسیل درن به است اوسیال

لمناج بنا یہ ہے ان دونوں گروپوں کا جھڑا،اس کے اعلی حضرت قریل ہ یں کہ جنے بدنب ہی حققت میںب ایک ہیں،ای کے و سنوں ے مقابلہ ہوگاتو سادے بدندہب ایک بلیث فارم پرنظرا کمی مر ادرى اكيانظرات كاكيولك "الْكُفُرُ مِلْةً وَاحِدَةً" كفرك كتى اى شاخير بوں سب ایک ملت ہیں، اور اسلام ایک ملت ہے اس کے اعلی حفرت رکے زانے بیںان سب کولم کی تلوارے ذراع کردیا گیا،الیک بھی فتندوم ندرا كارب كو اللي حفرت في جريجا وكرركه وياداوريه شد موجا كه حكوريه مرے ظاف بوجائے گی، حکومت کے قوائین اور قوائد اگر شریعت کے فاف تنے تو ان کے فاف بھی نوے دیے اوراعلاء کلمة الله اور ناموں رمالت کے تحفظ میں این جان کی بھی برواو نہیں کی مع خوف وخطر فوے صادر فرائ اورصاف لفتون عن فرماديا كه حكومت الرميرے خلاف موتى ب توجوجائ مراكيا بكار لے كى، امام احمد بن حقبل كے ساتھ أس دوركى حكومت نے جو كيا اس سے زيادہ تونيس كر يحكے كى۔اس لئے امام احمد مغا نے اس بات کی پرواو نبیس کی کہ ظالم برکش حکومت ہم کوستائے گی، جاری زمینداری فتم کرد کی، ماری دولت چین لے می بمیں جیل میں وال و كى، بك بيشرول كرم رجروسركت موئ يى كنكات رب-خوف نه رکه رضا ذرا تو تو ہے عبر مصطفط تيرے لئے امان بے تيرے لئے امان بے چنکدامام احمدرضائے برکش کے قوانین کے ظاف بھی فتوتے دیے اس لئے برٹش حکومت بمیشدان کے خلاف دی مگرانکائیک بال بھی بیانہ كركى إلى يفرورب كر برلش حكومت نے اى وج سے مجى امام احدوضا

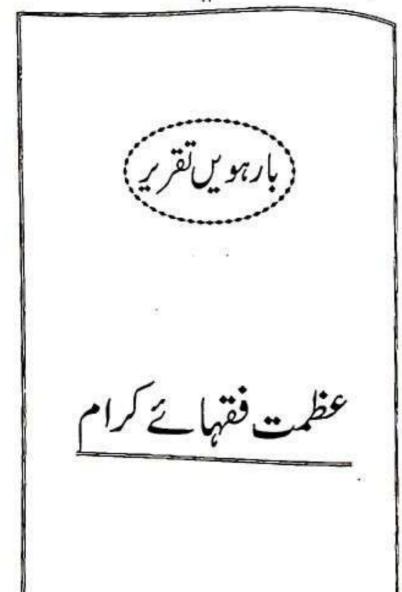

املی حضرت کوایی بی اولاد بھی دی،اور ایے بی خاندہ ومریدین بھی وسیا،
سب کے سب املی حضرت کے نام پر قربان ہوتے تھے۔اعلی حضرت کی
ایک آ واز پرلیک کہتے تھے، محراب بچھ لوگ اخلی حضرت کانام تو لیتے ہی
محرکام اخلی حضرت کانیس کرتے،اخلی حضرت کامشن آگے نیس بر حماتے،
اب بھی وقت ہے سنجل جاؤ،اوراخلی حضرت کے مسلک پر مضیوطی سے قائم
اب بھی وقت ہے سنجل جاؤ،اوراخلی حضرت کے مسلک پر مضیوطی سے قائم
وجاؤ، ڈو تمہاری و نیا سنور کھی ہے تمہاری آخرت سنور کی ہے تمہاری عظمت
کار جم ہوری و نیا می ابراسکا ہے۔

جنہیں کھیر سمجھ کر بچھا دیا تم نے وہ چراغ جلائر تو روشی ہوگی ہم پر اوزم ہے کدان بزرگان دین کا وائن مضبوطی سے تھام لیس

اى چِزِكِتَرا آن تَكِيم مِن اللهُ تَعَالَى فَ قُرِما يَا: " يَسانَيُّ فِسَالَ الْهِ يُدَنَ احْمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَ كُونُوا مَعَ السَّسَادِ فِيْدَنَ " (1) اسمائيان والوايرييز گاريو! اور يَحول كے واكن سے

وابسة ربوه سدينين كادائن بكرواايمان والول كے لئے صرف يمي كافي خيس ہے كہ تق بن جاكي بلك يہ جي ضروري ہے كہ چول كے وائن كو مضوطي سے بكڑے رہیں، كول كہ اگرتم ان كاوائن نبيں بكرو سے تواس بات كى كوئى حائت نبيں ہے كہ تمباراايمان بح كا بتمباراتقوى بح كاما گريد وائن تمبارے باتحدیث بوگاتو تمباراوین وايمان محفوظ رہے گاءاللہ تبارك وتعالى جم سب

وَآخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُلِلَّهِ زَبُّ الْعَالَمِينَ

-Harathanill

بین شرکت کریں۔ فیم جم سب لوک ای جائے ایسال نواب می شرکت کے لئے حاضر ویں۔

رفيقان ملت! الله تعالى في منه شارع بناري ماديه منتي مهم شریف اکتی صاحب امجدی علیه الرور کوببت ی خویان اور ببت سارت کمالات عطافرمائے متھے ان کے علمی کمالات کی ۔ شان تھی کے وہ ووران منتقادعا كمدكل هيشيت ركحة تحدان كى تحقيقات ناوردوا كرتمي اوردا ہوے علاء ان سے استفادہ میں مار محسوس نین کرتے ہے وہ کمالات تی جو ب كنيس دي جاتے ميرے وورطالب عنمي كى بات ب كد جب هنرت مدرالشريد ضعف نكاوك وبدے لكن يرض عد مدور:وك سيء تو حفرت شارح بخارى ان كى بارگاه يس روزاند دوپير ك وقت مدرستس العلوم كى چمنى كے بعد حاضر، وق اور منزت مدرالشراج كو استناء جات سئاتے اور پھر حضرت جوابات كاالما كراتے اورآب ان كو لكھتے ۔ فرآوق المجديد كى نقول براظر انى كے طور برحضرت صدرالشرايد كى اكثر اعت مفتى صاحب ك ذريع مولى مفتى صاحب فآوى يرصة جات اور منزت صدرالشريد اعت فرماتے اور باب با كتاب كى نشان وى فرماديتے يا حاشيد تكھوا ديتے - مجرایک مرتبه جامد انرند مبارکورے ایک ببت اہم استنا و توت نازلد ك بارس يم صدرالشريد عليه الرحمه كى فدمت بس آياءاس سئله بس اى وور کے بوے بوے علم نے مختلف تم کے فتوے دیئے۔ اُس وقت کے وہ اليے بڑے علم تھ كدآج ونياك ملى كونے بيں بھى ان كى نظير نيس لمن مسكى في اللها كد تنوت نازاد منسوخ مو يكى بي مكى في لكها كداما إلا هنا مرون ہے اور پیر کی نے قبل رکوع کی نے بعدرکوع الغرض اس سلا

النحمة بأنه رب العالمين خفة الشاكرين والصلوة والسلام على مَنْ الصلاة الله والسلام على مَنْ المسلام الله والسلام الله والسحابة والحق واليقين فصلى الله تعالى وسلم وباؤك عليه وعلى اله واصحابه الجنعين. أمّا بعد الله تعالى وسلم وباؤك عليه وعلى اله واصحابه الجنعين. أمّا بعد الله تعالى وسلم الله الرّحيم المنه من النّه من النّه من عباديه العلماء" (1) صدق الله العلى العلماء العطيم، وصدق وسولة النبي الكويم، عليه وعلى اله واضحابه الصل الصلوقة النبي المكويم، عليه

مجت و تقیدت کے ساتھ بارگاہ رسالت کی بدید وردود ملام ایش کرلیں۔ اللّٰبُہ ضل غلی منحفید و غلی الله والسخابه و بارک و مسلم الله مسلم رفیقات کرایں۔ اللّٰبُہ ضل غلی منحفید و غلی الله والسخابه و بارک و مسلم الله منظرات اپنے کان سے باہرتکال دیں شرم ایا بناتعارف آپ کے سامنے ماشرہ ول ایس ایک مسلمان ہوں اور رسول پاک میں کے ماشے منظرت رکتا ہوں۔ الله تعالی نے بچھے میری حیثیت سے بہت زیادہ عزت منظرت رکتا ہوں۔ الله تعالی نے بچھے میری حیثیت سے بہت زیادہ عزت مطاکر دی۔ جس کے شکر سے کے لئے میرے پاس افظامیس ہم اور آپ اس وقت حضرت شادری بخاری علیہ الرحمة والرضوان کے ایسال تواب کے اور آپ لئے اور ان کی بارگاہ میں نذرارہ عقیدت بیش کرنے کے لئے جمع ہیں۔ بچھے آئ تی بی کی دوت جلے میں نزرانہ عقیدت بیش کرنے کے لئے جمع ہیں۔ بچھے آئ تی بی کی دوت جلے تو ہوئی کیا کہ توزیت کی دوت کہتی ہیں بار کارہ میں نذرانہ عقیدت بیش کرنے کے ایس جلے تعزیت میں تعزیت میں تعزیت میں میں تعزیت میں دون کے بودممنوں ہے۔ بچر میں کیے اس جلے تعزیت میں میں تعزیت میں دون کے بودممنوں ہے۔ بچر میں کیے اس جلے تعزیت میں دول اس میں دول اس کرد میں تو ہم سب لوگ اس

" لَنُ تَنَوَالُ حَدْدِهِ الْأَمَةُ قَائِمَةٌ عَدْى الْدِاللَّهِ لَا يَصُرُّهُمُ مَنُ خَالَقَهُمُ حَتَّى بِالِي الْمُواللَّهِ" (٢)

لعنی آیک جماعت جمیز بیش میری امت یل سے اللہ کے تلم یہ اللہ کے تلم یہ اللہ کے تاہم رہے گا ہے۔ اللہ کے اللہ کے بہال کلکہ قیامت آ جائے گی مطلب یہ جواکد اس وقت تک یہ جماعت ابنا کا کم قیامت آ جائے گی مطلب یہ جواکد اس وقت تک یہ جماعت ابنا کا کم کرتی رہے گا اللہ یہ کوئی افرنہ پڑے گا جب تک قیامت نہ آ جائے ،اس حدیث کے مصداق فقباء کرام جی بہر جماعت کی قالفت عمی کوئی نہ کوئی جماعت کی رہتی ہے۔ شافا حدیث جمع کر نیوالے کا اللہ جماعت ہے گر جگہ لوگوں نے حدیثوں میں تجریف کرنے اللہ کی کوشش کی ہماعت ہے گر جگہ لوگوں نے حدیثوں میں تجریف کرنے اللہ کی کوشش کی ہماعت ہے گر جگہ لوگوں نے حدیثوں میں تجریف کرنے کہ سب حدیثوں کی ایک جماعت ہے کروی کہ حدیث کو ہرتم کی آ میزش سے پاک صاف صدیث کو ہرتم کی آ میزش سے پاک صاف مدیث کرویا ہے براے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کرویا ہے کرام کے بارے میں فالم فالم روایتیں گڑھ کے کرویا ہے کرویا ہو کرویا ہے کرویا ہے کرویا ہے کرویا ہے کرویا ہے کرویا ہے کرویا ہو کرویا ہے کرویا ہے

شماس وقت کے علاء کاکی جبوں سے اختلاف روقماہوا،حفرر مدرالشربعه نليه الرحمه كي خدمت من جب بيه استفتاء آياا در حضرت شارر<del>و</del> بخاری نے بیات نتاہ پر حکر سایاتو آب نے فرمایا کداس کا جواب بچے تنفیل ك ساته ديناب اور يجر كي عبارتين أوث كرواكي اوراحاديث كريم نقل كروائي اورفقه كى مخلف كمايون سے حوالے نوٹ كرائے اوراس طرح ر تنصيلي نوى مستنل ايك رساله بوكيا جيئانام "التحتيق الكامل في حكم تنوية النوازل '(۱)رکھا گیااس کے اخریس حضرت شارح بخاری کی مجھے تعریقی مجمی لکتیں فرمایا کہ میں شعف بشر کی وجہ سے مکابوں کے مطالع سے معذور موكيا بول ١١٠ سليط عن مولانا شريف الحق صاحب في بهت مددكي ب،اک سے نابت ہوتا ہے کہ حضرت صدرالشر بعد علیہ الرحمہ ان کے اور كتناعتا وفرمات تقد يحد وو وتت بهي يادب كدايك زمائ يم مفتى صاحب کے گھریس چوری بوگی ایک غریب کے مکان بس چوروں کو کیا لے م؟ عنرت صدرالشريدكوجيع بى خرالى مفتى صاحب كر تشريف لائ ادر كلمات تسلى سے ان كونواز ااور فرمايا: شريف الحق! كھيرانے كى ضرورت نيين ب-الله تعالى ال سے زیادہ مال عطافرمائے گا، حضرت صدرالشراید علیہ الرحمه منتى صاحب كا بهت زياده خيال فرمات تقي، جب معزت صدر الشرايد نے زيارت ترين طبين كااراده فرمايا تورمضان سے بہت يميلے ال آب في اداده كرليااور شوال عن آب كو سفرة كيلي كلنا تفاءر مضان المبارك كے مينے على استكاف على بيٹے تے ،مجد كے اعدر مفتى شريف الحق صاحب كوبالااورائيس فلافت عطاكى واص رمضان المبارك بيسين (۱) شمال الأالي البديد بالدادل الري ١٠٠٠ على ١٠٠٠ بریات بدل علی ب مدر ول افذ کی بات نیس بدل علی- توانند نهال نے مفتی صاحب کو جوفقهما بصیرت مطافر مائی به انکانیت بدا کمال ب ان کے سارے کمالات علی مب بر بحاری ہے،ای ہج سے آپ کے فاوی وقع نگاہولی سے ویکھے جاتے ہیں،ہم نے یہ بھی ویکھا کہ جب تھی بحثين اور خداكر ب ويتي تواس وقت اوك آب كاتول ببت وقع فكاوت ر کھتے اور آوے ساعت کرتے۔

مجلس شری جامعه اشرفیه مبار کپورک ایک مینت دونی تھی اس سمارين ايك مسلم آيا" فَلْمُتَنْوِلُ الْحَاجَةُ بِمُعْوِلَةِ الصَّرُورَةِ" (١) كم يحى مجى ماجست بمزلة ضرورت ركدى جالى --

حاجت اور ضرورت كافرق آب لوگ تونيس مجوسيس مح كيونكه بم اوگوں کے عرف میں آدی غیرضروری کاموں کو بھی شروری سجے ایتا ہے۔ اوراے ضرورت سے تعبیر کردیتا ہے۔ مرفقہ کی اصطلاح میں ضرورت اور ے اور حاجت اور ہے۔ ضرورت اس کو کتے ہیں کہ جس کے بغیر ون عارة كارى ند بوريعن آدى اس من بالكل منظر بوجائ كداس مساين جان جافے كافالب مكان موجائے-يااناكوئى عضو بربادبوجائے كافالب مكان وجائے اس کوضرورت کہتے ہیںاس چر کوخرورت نیس کہتے ہیں کہ آوی بالكل أميك ومحض تعوزى وقت اور بريشانى لاحق بوجائي مفرورت وه ب كرآدى الى جان ے اتح وجوبیٹے \_الكاكولى عضو برباد بوجائے ادر ملمان کی عزت وآبردا کر چه بهت اجميت رکفتی عيمرا سكے بغيرة دى زنده روسكا إس ك وو حاجت ب إ بغيرمكان ك آب زغرور ، كت يى

وس يُون نبس جانيا كه «منرت شخ اكبر في الدين ابن عربي ايك عظيم مها سے مان ؟ مقام رفع مرکز کمبنا؟ میدان علم وفن میں کوئی ان کے مقاملے ہیں. آری وو ایزااتیازی مقام رکتے تھے،ان کی بعض کراول میں بھی تجوز كروى أن الم مرالي كي فقد كي كما بين قو اس عد محفوظ إلى مكران ير و يكرفنون كا تمايول عراوكول في تحريف كرك وكلدى اى طرح صوفايد كرام ئے تصوف کی کر بول میں پچونہ ہوتھ دیشہ کی گئی مگرفقہاء کی جماعتوں كُورِيَّ حِين اختباء متقدمين أو كله زمانه بيت كيامُرجم فقيد في جو كماب لكو وى، فرارسال كزروان ك إوجود جي كوني ايك لفظ ند مخلاسكانه بوجاسكا، المام تحد رحمة الله سيد في لأهى جوفى كمابول كوباره سوسال سن زياده كاعرصه كزرتيا مران ف منايل بعطرات اللحي في تحيل ويد بي اب بجي موجود ہیں،ان کے بعد کے فقباء کرام کی کمایوں کی جمی میں شان ہے کیوں کہ حضور نے فرمایا ویا" کانسٹسٹر خسٹم نسن تحالقَقِیْمٌ " (۱) ان کا کالف ان كابال يكاند كريك كاوان ك كامول عن كولى وخداد وال على كاواس ي كرسب سة زياد إضافة تعالى جمال وينا وإبتاب اسد وين كافتيه بناتا ے۔ اس عارالا شاہ والفائر من قرر ملا۔ كول مى اين ارب واوی تیس کرسکتا که جحف نجات في ادرم ي مفقرت : وجائ كى ديكن المدولة فتباء يه ووى كريحة ين كرجيس تبات لنى عى ملى ي اور دارى مغفرت وفي اى دونى ب كونكدرسول ياك ف ارشادفر مايا: "مَن يُّردِ اللَّهُ بِهِ خَيْرًا يُفَقَّيُّهُ فِي الدَّيْنِ" (1) とこからからからのか(1)

( و) الادل الدارس والسلم الدارس - المعلم المرود

اس زیانے میں ایک جماعت ایس بھی پیدا ہوگئ ہے جوفقہاء سے سے زیادہ چڑھتی ہے،ان لوگوں کوبہت محمنڈ ہے اس بات پرکہ ہم حدیث برعمل کرتے ہیں مگر خدا کی قتم ان میں ایک آ دی بھی ایرانہیں ہے جو حدیث برعمل کر عکم ال بد ضرورے کہ بدلوگ ابناسائن بورڈ خوبصورت وكات بين جيم نعلى سامان بيخ والے دوكا غدارا بناسائن بورؤ بهت خوبصورت اور بحر كيالكات بين، تاكد فريدار فوبصورت يورد وكيدكر وحوك عن الجاكي اورية مجمين كداس دوكان مي صرف أور يجنل سامان بكتاب وبليكيك تبين-جب که فقهائ کرام کی عظمت شان می بے شارحدیثین دارد ہو تمین، مراعة قامروركا تنايت المالية فرايا" فَعِيدة وَاحِدُ اللَّهُ عَلَى الشَّيْطَان مِنْ ٱلْفِ عَسابِية " (1) الك بزارعبادت كر ارول عدرياده بوجل شيطان ير اک فتیہ ہے۔ شیطان جاہتاہے کہ نماز چوڑ دے،روزہ چیوڑ دے، زکوۃ جچوڑ دے، ج چوڑ دے، حق کا کام چوڑ دے، مرتقیہ زصرف ان فرائش و واجبات کوادا کرتاہے بلکہ لوگول کوان کی تعلیم اوران کے سائل سے بھی آگاہ کرتا ہے۔ ایک عبادت گزار بھی خطان پر ہوجھ ہے مگر ایک فقید ہزار عبادت كزارول سے زيادہ بوجھ باب يبال سے مجھ ميل تاريك فقباء کا وجودجن لوگوں پر بوجھ ہے دوسمی کی نسل سے ہیں،الکا نب نامہ

140からいまうかのとうごうない

مگر بغیر کھانا کے آپ زندہ نہیں رہ سکتے بغیر روتنی کے آپ زندہ رہ سکتے ہیں میں گر بغیریانی کے آپ زندہ نبیں رہ کتے تو کھانا ہماری ضرورت ہے اور مکان ماری حاجت ے اتنایانی جوجان بحاسك مارى ضرورت ب، اتنا كهاناء آدى كى جان بجا كے ضرورت بادروتى جارى حاجت ب،اورضرورت كاتكم ماجت كي حكم س الك ب، جان بيان كان كالم كان كام كان كا علاوہ اورکوئی چرنبیں ب توائی مقدار می کھالے جس سے جان ف جائے۔ بیاس سے طاق سو کھ رہاہے اور شراب کے علادہ کوئی چیز نہیں ہے تواتی شراب ینے کی اجازت ہے جس سے اس کی جان ف کھے، مے مرورت ب، نرورت کی وجہ سے سلمان کے لئے حرام چیزیں بقدر ضرورت طال موجاني ين ينين حاجت من برحرام جزي طال نيس موتى مين فقهاك كرام فرمات بين" فَـ لْمُتَشَوِّلُ الْحَاجَةُ بِمَنْوَلَةِ الصَّرُورَةِ " (١) بجي بجي حاجت کو شرورت کے ورجہ میں رکھ دیتے ہیں، یعنی مجی مجلی حاجت كوشرورت ك مرتبه من الالين كى وجدت بجى حرام جيزي طال موجاني یں مرکب حاجت کو بمزلد نفرورت اتارلیاجاتا ہے یہ طے نہیں ہو یار ہاتھاا ک يريمينارين بحث جل رى تحى وبال بزے بزے على وموجود تنے ايك ايك رائے سامنے آئی جارتی ہے محرسلاحل نبیں جو یار ہاہے پھر مفتی صاحب نے فرمایا! الاداخیال ہے کدافسان جب اس مرتبے میں آ جائے کداس کے الن كوئى حاجت لازم ووجائ تب الى صورت مين وه حاجت بمزيد خرورت رکے دی جاتی ہے اب اس پر بحث بونے گل، ای درمیان فوائ الرحوت ، قَدْ مَنْوِلُ الْحَاجَةُ بِمَنْوِلَةِ الطُّرُورَةِ" (٢) والى عبارت 1-407187000

ಗಳು ಗಳು ಗಳು ಗಳು (ಗ) Scanned with CamScanner

نقبه و ترام ی شان ای وجدے بلندے که انفد تعالی نے اسے محام اورائے رسول کے کوم کے بارے می فرمایا تھا طبعرو مطن" ایک فاہری بيبوه وراك وظق ببلو- أيك حلت والااور ومراحرمت والا-

اور پیران کے ورمیان کچھ شتبہ چیزوں کورکھا۔رسول یاک ارشاد فرات إلى الشخلالُ يَنْنُ وَالْحَرَامُ بَيْنُ وَمَالِيَنَهُمَا مُشْتِبَهَاتَ لَا بَعُلَمُهُمُ تجینبر من الناس" (۱) حنال کلا بواہے، حرام کلا بواہے، اوران دونوں کے و يس بحوم منتبات إلى الديحم اكثراو كني بين واف ادرجو واف ين بهت مَ لوَّك بين، جريات اكثر لوك نبين جائعة وويات بدفقها عران ليت إلى وترك من وفقياء كے بغيرا وى ائى وتدكى نيس كرارسكا يى ويرتنى ك محابہ کرام کی اکثریت نقباء کی رہی۔ محراکثر لوگ ان محابہ کی بیروی کرتے ين جوسى بدير نتيد سمجے جاتے تے۔اى لئے سحاب من كى جماعتيں بنى مولى تيس رون كتب مبدالله اين معود كي طرف قاركو لي كتب الى اين كعب كي طرف تنا ، وَفَي مُتِ عَلَى كَي طرف تما كُولُ مُتِ عِبدالله ابن عماس كي طرف تنا، ولَى منب عمرا بن خطاب كى طرف تما ، كولى معد ابن الى وقاص معلق تناء كولًى معاذ ابن جبل مع تعلق ركمتا تها يبلغ أس وقت بحى او في تحى ، تبلغ ال وقت بھی ہوتی ہے۔ یہ کہنا کہ ووصحابہ مرف حدیثوں پولل کرتے ہتے بيافظ بروزاندى فى چرى بدابودى ين ادراى كراتمون ما كل بحی پیدا زورہ ہیں مگر دہانیوں کی طرح پیدا ہونے والے ہر نے سکے کو حرام ، اجائز ، بدعت رقبيل كباجا سكا ـ ايك صاحب كين الله جويمي في جز 101.7.2.27.25.(1)

مودد بدعت اور بربدعت قرام من في كباء زوان جباز سے جوارا عج س نے مجھے سب حمام کارین،مب برقی بین، کی کافی فیس دوار بول اک مرود کا کنات کے زمانے علی جوائی جبازے کوئی فی ترنے نیس میا تو وج جواول موائی جہازے نے کرنے جاتے یں وو سب سے سب موق من جہلی میں الکامج مرددد ب باطل ب ش فے کرواوا ب کو جاب رے ہو؟ کہنے لگا رسول اللہ کے زبانے میں اگر جوائی جرز بوج و حضور علیہ الملام ضروراس سوركت-

میںنے کہان ااگررمول اللہ کے زمانے شریوانی جوزہوہ وضرورای میں سركرتے واكر سول ياك اس زائے مى بوت اوروار محظ كاميلاد شريف مقرر موتا تو خروراس ش شرك موت بواداب كيا برلتے ہو؟ بس چيا" قبهت الله ي تحقير" (١) اس التي مسلماتو ابرت منظے کونا جا رہنیں کہا جاسکااس لئے ضروری ہے کہ الت اوائل کا جاتے، علت دائر ہ،علت مؤثر وے علم كواوير دائركياجائے ، يرے آتامرورى يُت ملی نے کے جزوں کی منتس خود بیان کروئ بیں اور پھوادی م ایے رکے کہ جن کی علت کاذکر مبس مثال کے طور پر بخاری مسلم اور صحاح ست ک ویگر

کابوں میں ہے۔ "عَنُ إِبُنِ عَبَّامٍ أَنَّ النَّبِي شَيْحٌ شَرِبَ لِيَنا فَدَعَابِمَاءٍ فَمَضَمَضَ وَمُسَالُ إِنْ لَسَهُ وَسَعْمَ "(٢)ربوك إلى مرورعا لمنتَقَة في وودونوش فرمایادر پانی منظاماس کے بعد کی کی اورفرمایا کداس عی چکناہت بوتی ے۔ تو اسکامطلب بیہوا کے حضور نے کلی اس لئے کی کداس میں چکتابت

アセダルアット いうり

ول إن اب الله ول أول فرات يد اوراس ك ود كل كر عاديات ادراس کے بعد کر کرے، کوئی آدی مجاوزی کیائے ادراس کے بھا كرے، لولى آ وق كيرا وركباب كھائے اوراس كے إحداقي كرے توبير بدعت کیونکہ یہ : بت نبی سے کہ دمول ایک نے ان سب جیزوں کے کھانے کے بعد ہی کی کی ہو۔

اس فى بات اس مدے فادے كد جب يرے آ قائے قرمادياك دددھ سے کے بدر کی کرا چکنب کی بدے ہے اور چوک جس جریں چکنابت ہونی ہے دومنو میں جگہ بکزلتی ہے، توجومی کھانے یہے کی ج کھائی جائے اوراس می چکنابث بوتو ضروران چروں کے کھانے یے کے بعد ہم کوئی کرنا جائے اس کو بدعت تیس کباجائے گا،اور کجو احکام ایے میں جن کی شاہ حدیثوں میں ند کورٹیس اب آب دیکھیں کہ رسول ماک مرورعالم المنظفة في يكت كي جوف كوتوف كالجي حم ديا اورعة ك ذريع شار كى تجى اجازت دى۔اب ذرافوركرو عمراجب شاركرے كا تودانت سے پکڑے گا یائیس؟اورجب دانت سے بکڑے گا و تمبارے نزد یک اس کوشی سے ل ال کر سات مرتبہ وحوی فرض ہے ورند یاک ند بوگا توہم نے ان ے کہا کہ إد حرقو تا ياك كاليا درأد حريرتن كى اتى ركز الى كرالى كم باتحديس تعالى يزمي ، كوشت من توجذب كرن كى ملاحيت بمر بربرتن من جذب كي صلاحيت نبين حاب، المونيم كابرتن وو، إجيني كاربيل كامو يالوے كامش كے سواكوئى بھى برتن مواس شى جذب كرنے ك صلاحت نيس كريدين كدمنى سے ل ل كر دعوے جارب ين اب بواواتم لوگوں کے طریقے میں تعنادے کہ نیں؟ بوے آئے ہو حدیث پر مل کرنے،

تباري كركاموالم تناسب كرجس فرت يؤدوع كراويه وين كاموالمه مرام إلى وفتها وكرام فرمات إلى كد وكاركي مديث على الكرجة فون كى جك الله في كالأكونيل محر وومرى حديثول شائع سد آق في خون وحوف كالمحم را ہے، توجس بلد دو دانت سے بجزے کو خون نظے کا اور وو جا۔ عالی مرى دي ياك كرنا دو كالى طرح كن مرجو في كويمى ياك كرة ياك مى اور حديث شريف مين سات مرتبه برتن وحوف كالحكم وجوني شيس بك ا اخبال ب، كونكداس مديث كرداوى هنرت ابو بريره ين امام طحاوى في مرح معانی الآ فاریس اس پر زوروار بحث کی ہے۔ حضرت ابو ہرارہ کی بعض روايوں من سات مرتبه كاذكر ب جس من بيلى مرتب يا آخرى مرتبه من من ے مانجھنا بھی ضروری ہے مگر ابو ہریرہ ای کی دوسری روایتوں میں تین مرتب كاذكر ب معرت عطاء ب مروى ب "عَنْ أبني هُويُورَةً فِي الإِنَّاءِ يَلِغُ بْبُ الْكُلُبُ أَوَالْهِرُ قَالَ: يُغُسَلُ ثَلَاثًا" (١) بيعديث الوجريره ع مرفوعاً مجی مردی ہے اورموقوقا مجی مروی ہے جیسا کدامام بدرالدین نینی نے شرح بَنَارَكُ مِنْ فِرِمَانِ الْخُورَجَةُ إِبْنُ عَدِي مَوْفُوعًا حَدَّثَنَا الْكُرَ ابِيُسِي عَنُ إسْخَقَ الْأَزْرَق عَنْ عَبُدِالْمَلِكِ عَنْ عَطَاءٍ عَنُ أَبِي هُرَيُرَةً قَالَ:قَالَ رَسُولُ اللَّهِ عُنْتُ إِذَا وَلَغَ الْكُلُبُ فِي إِنَاءِ أَحَدِكُمُ فَلِيُهُرِقَٰهُ وَلِيَعُسِلُهُ للات مَرُّاتٍ ثُمَّ قَالَ : لَمْ يَرْفَعُهُ غَيْرُ الْكُرَابِيْسِى وَلَمْ أَجِدُلَهُ حَدِيثًا مُنْكُوا عُيُرَ هذ ١٠٠(٢) ابن عدى في اس حديث كومرفوعاً بيان كياكم بم س حدیث بیان کی کرامیسی نے انہوں نے ایخی ازرق سے انہوں نے عبدالملک 140(r)

(١) قرن سواني الآجار جلد اول من ١٠١٠

سات مرتبه رهلنے كا شرط ندتى، بلك تين مرتبه وهلنا كافى تفا جيبا كه حضور نے

زايا اذاقام أخلائهم من اللّيل قالاندخل يَده في الْإِنَاءِ حَتَى

زيا اذاقام أخلائهم من اللّيل قالاندخل يَده في الْإِنَاءِ حَتَى

نفَه عَلَيْهَا هُو تَنَانِ أَوْ فَلا لَا الْإِنَا الْإِنَاءُ كَا اللّهُ اللهُ اللهُ

ریمی باستی ہے۔

معالمہ یہ ہے کہ جتنے غیر مقلدین ہیں سب بھی کہتے ہیں کہ قرآن

معالمہ یہ ہے کہ جتنے غیر مقلدین ہیں سب بھی کہتے ہیں کہ قرآن

ومدیث میں جو چیز ہیں وہ سب ناجائز۔ لبندا کھڑے ہوکر سلام پڑھنا ناجائز۔

ایسال ٹواب ناجائز، یہ ناجائز وہ ناجائز سب ناجائز اور بدعت ہے۔ مگر جس

چیز میں ان کافاکدہ ہوتا ہے وہ چیز ان کے یہاں فور آجائز ہوجاتی ہے۔

مثال کے طور پرآپ یہ دیکھیں کہ یہ لوگ ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں۔

بوں میں آتے جاتے ہیں، کارر کھتے ہیں، جری پہنتے ہیں، رضا کیپ ٹو پی

بینتے ہیں، نے ڈیزائن کے کیڑے پہنتے ہیں، شرث اور بینٹ اور اس کے

بینتے ہیں، نے ڈیزائن کے کیڑے پہنتے ہیں، شرث اور بینٹ اور اس کے

علاوہ بھی بہت ہے نے کام کرتے ہیں۔ تو کیارسول پاک کے زمانے

میاس کی نظیر مل عتی ہے؟ تو کیوں یہ سب کام کرتے ہیں؟ جب ہرئ

بیر بدعت ہوا در ہر بدعت ترام ہے تو کیوں یہ سب کام کرتے ہیں؟ جب ہرئ

اس لئے کہ جو چیز اپنے فائدہ کی ہووہ جائز ہوجاتی ہے۔

اس لئے کہ جو چیز اپنے فائدہ کی ہووہ جائز ہوجاتی ہے۔

ال لئے محرم بمیشہ علت سے استدلال کرنا پڑتا ہے علت کے افیر کونیس معلوم ہوتا قرآن وحدیث میں لکڑی کی کھڑاؤں کا مسئلہ کہیں ذکر نہ ے انبول نے عطاء سے انبول نے ابو ہریرہ سے انبول نے نمی کریم ملائد ے روایت کرتے ہوئے فر مایا کدرسول الشکیف نے فر مایاجب تم میں رے می کے برتن میں کتامنہ ڈال دے تواسکایانی بہادواوراہے تین مرت وحولو۔ پھرامام بدرالدین فینی فرماتے ہیں کہ کرابیسی کے علاوہ کی نے ای حدیث کومرفوغانبیں بیان کیااور کرابیسی کی کوئی حدیث اس حدیث کے علاوہ میں منکرنیس یا تا ابو ہررہ کی روایت کی تائید صفرت معمر کی روایت سے بھی مولی ہے انبوں نے امام زمری سے بوچھاکد کا جب برتن میں منے وال تین مرتبہ وجویاجائے گا۔تواگرامام زبری کے زویک سات مرتبہ وال روایت منسوخ نه بول توالیانوی نه دیتے جبیاابو بریره نے دیا۔ مات مرتبه والى حديث بحى الوبريره سے مروى ب اور تمن مرتبه والى حديث بحى ابو ہریرہ سے مروی ہے جاہے مرفوعایا موقوفا اورہم ابد ہریرہ کے بارے میں یہ بد گمانی نہیں کر کے کدانہوں نے رسول النہ اللہ سے جو بچھ ساتھا اسکو تسدأترك فرماديا كيول كه اس صورت مينان كى عدالت ماقط موجائ کی ،جبکه تمام صحابه عادل میں ،اس کے مانناپڑے گاکہ یا توسات مرتبہ وطنے كا حكم استحبالي ب وجولي نبيس- اور يمي بات بهت سارى حديثول كم موافق معلوم ہوتی ہے، کیونکہ جس زیانے ش صحاب عام طور پریانی سے استنجاء مبیں کرتے تھے، بلکہ ڈھیلاے استجاء کرتے تھے، جسمیں قلیل نجاست کارہ اناك فطرى بات تحى اور كرييني كى وجه كراك كال مقام ع آلوده بوناتجي بهت مكن تحا، اورسون شراس مقام يرباته كا يبونجنااور إتحاكا قلیل نیاست سے آلودہ ہوا بھی بہت حد تک ممکن تھا مراسکی طبارت کیلئے

مدیث میں ل جائے گا مردوسرے سے بُوانا کس حدیث سے ثابت ہے؟ بریں نے بوچھا کہ آپ پالک کاماک یامتی کاماگ یاکی اور چرکا سار کی این کی ان کے الک الے ایک اس کے اللے کار و یں کوئی مدیث ہے؟ کہنے گے اس کے لئے کوئی مدیث تونیس ہے مارے مولانالوگوں نے بتایا کہ پالک کاساگ یونمی میتمی وغیرہ کاساگ کاناجائزے میں نے کہاتواس کامطلب یہ ہے کہ کوئی حدیث آپ کے ال نیں مر چونکہ آپ کے مولانا لوگوں نے جائز کہاہے اس کئے آپ کاتے ہیں واس نے کیا۔ ہاں ایجرمی نے کیا کہ جب توآپ ایخ مولانا کے مقلد بیں رمقلد آپ بھی بیں اور مقلد ہم بھی بیں بتم اسپنے مولانا ك اور بم اين مولانا كم حرفرق يد ب كمتم جس ك مقلد بووه بردا جال إز جونااورلا في ب اورجم جس كے مقلد إن ود دنيا كاسب سے برا عالم، ب سے بوا صاحب تقوی سب سے زیادہ خوف البی رکھنے والا اورائے زائے میں سے زیادہ عرادت کرنے والداورقر آن وحدیث میں سب ے زیادہ حمری نظرر کنے والا ب، اتن حمری نظرکہ حدیث میں ان کے إد ين رسول ياك في فرايا الموتحان العِلم عِنْدَالْمُرِيَّالْنَالَة وَحُلَّ مِنْ أبِّنَاءِ فَادِسٌ " (١) أكرنكم رَّبا كى بلندى يرجعي ، وتو قارس كارب والا أيك يحض اے وال سے اتار لا يكا في في كبابتاؤ قارى كے رہنے والے بہت سے امام گزرے ہیں مرکوئی ابوضیقہ کے شاگردوں کے برابر بھی موسکا؟ نہیں۔ ال لئے ابوطنیفہ فارس کے رہنے والے وہ عالم بیں کہ جس عالم نے آسان کے تاروں سے بھی او ببرجا کرنلم کافزانہ حاصل کرلیااور قوم کے سامنے لاکر アリアングではずいっているようにアレングリングは(1)

كيا كيا كررسول بإك نے ايك حديث من ارشادفرمايا: . "اَلْحَدَلالُ بَيْنَ وَالْحَدَامُ بَيْنٌ وَمَاسَكَتَ عَنُهُ فَهُوَ مِعُاعَظُ عَنُهُ"(1)

حلال بالكل وانتح ب، حرام بالكل واستح ب، اور بجم چیزی در برا عنویس رکھی گئیں وہ اللہ کی طرف سے چیوٹ ہیں، رخصت ہیں، اللہ تعالی کا طرف سے ان کی اجازت ہے لبذا جس کی حرمت ندکور شہووہ اسمل کے استبار سے جائز ہے، اس لئے کھڑاؤں جائز ہے۔اللہ تعالی نے قرآن می فرمایا" اُجِلَّتْ لَکُمْ بَنهِ بُنهُ الْاَنْعَامِ اِلْاَمَائِتُلَی عَلَیْکُمْ "(۲)

تمبارے لئے حلال كروئے محت بے زبان جانور مكروہ جوآ مح سال جائے گاوئ حرام ہے۔حرام ہونے کی دلیل جاہے ،طال ہونے کی لئے وليل كى ضرورت تبين \_"إلاممائيفلى غليكم " (٣) محررام وه ب جويان كياجائ كا، جوبيان ندكياجائ اس كوترام كبنا شريعت يرافتراب ایک صاحب ہارے پای آئے کئے گے ہم کو آپ سے بو باتمن جمتن مين من في كبا بعالى ايك بات يبل جمد لي كر يحف والولك لے اللہ تعالی نے جار کا میں اتاریں اور تہ سیجنے والول کے لئے حضرت موکا عليه السلام كى لأفى اتارى مجم كے آب ؟اب اس كے بعد جو بات آب ك مجمنانو وہ بین مجے بھے باتی ذکر کرتے رے اور می ان کو بتا تارہا، می نے اخر میں ان سے یو چھا،آپ بتا کی زعر کی میں بہت سارے کام آپ كرتے ميں ،كيابركام كے لئے آ كو حديث ال جاتى عيد مثلا آب جمل انداز کا کیڑا سے ہوئے ہیں سے حدیث سے ابت ب کڑا گئے کاجوازا 

المريمي معالمه ربا تو خطره ب كركيين اوك مير، بي خلاف ند ادد اور پر امر کادد آفاب جس نے اپنی کروں سے بوری دیا کوروشن الله المعمين كيليح غروب وكيارامام الوصفيف قيدوبندكي صعوبتين برواشت من ظلم وتشدد کانشانہ ہے ، مرجمی اپنے سئے اور اپنے طریقہ ہے نہ ہے، میں ظلم وتشد د کانشانہ ہے ، مرجمی اپنے سئے اور اپنے طریقہ ہے نہ ہے، می نے کہا تہارے موادی کو ایم الل یں کی سیف کی چیکش کی جائے تو ال كرجائ كااور بولے كا بيس بزار لے لوگر ايم ،ايل ،ى كى سيف پر بيشا الله الله تعالى عند كا الكار الله الله تعالى عند كا الكار ع بدخلیفہ نے امام ابو ایسف کو پکڑا کہ آپ جانبی بنتے ،وہ بھی اولا انگار كرت رب، امام اعظم نے فرمایاتم قبول كركتے ہوتو انبوں نے وو عيذہ قول کرایا،ای درمیان ایک سائل امام ابویست کے پاس ایک استفتاء لیکر بناور کنے نگامیں نے وجونی کو کرا دائنے کے لئے دیا تھاوہ کیڑا کم ہو گیا، و کڑا میرے پاس آیا نہیں مگر دعو بی کہتا ہے کہ بھے مزدوری دیجئے کپڑا بھی نہیں دیتا اور مردوری مانگیا ہے، تواس کو کیڑا وجونے کی مردوری دینایا ہے گا إنين؟ كبابان دينايزے كاس سائل نے كباء جواب فلط ب، امام الويوست نے فریایا: پھرنیں دینا پڑے گا،اس نے کہایہ بھی قال ہے۔

عرمیا بردن دیر پر سے بدال سے اور بنا پڑے گاہ بھی غلط بیس دینا الم البولوسف نے فرمایا: ارے او بنا پڑے گاہ بھی غلط بیس دینا پڑے گا ہے بھی غلط ۔ تواس نے کہا: ہاں! دونوں جواب غلط، کیر دسترت الم پڑے گا ہے بھی غلط ۔ تواس نے کہا: ہاں! دونوں جواب غلط ، کیر دستر الک البولوسف، الم معظم کی بارگاہ میں جنے ، اور کہتے ہیں حضور! ایک آدی نے اپنا کیڑا وحولی کو دھلنے کے لئے دیااوروہ کیڑا وحولی کو دھلنے کے لئے دیااوروہ کیڑا وحولی کو دھلنے کے لئے دیااوروہ کیڑا وحولی کے انہیں؟ المام سے چوری ہوگیا اب اس وحولی کو دھلائی لیعنی مزدوری ملے گی یانہیں؟ المام سے چوری ہوگیا اب اس وحولی کو دھلائی لیعنی مزدوری ملے گی یانہیں؟ المام

ر کدریا۔ تو یس نے کہایہ ہے فرق مارے مقتدی اور تمبارے مقتدی م تابت نبین كر كتے كه مارے اس عالم ربانى في بھى كوكى نماز تفناكى اور س تابت کردوزی کر تمبارے مولانا بے تمازی ، بے ایمان اور لا کی ہیں ؟ میں اور تم بن کوئی تابت نہیں کرسکنا کہ امام ابوحنیفہ نے بھی کوئی لا کے کی م لا م كوروايي فور ماري كه ان كو قاضى القناة مقرركياجار بالحاادريد عن اتنااد نیا تھا کہ خلافت کے بعدسب سے او نیاعبدہ ای کومانا جا تا تھا۔ ظل نے ای منصب کے لئے آپ کو نامز دکر کے تکم دیا کہتم ہے عبدہ سنجال اوگر المام اعظم في محراد يا منصور في كباخداك فتم مين تم كوقاضي بناكرد بول م آ یہ نے کباخدا کی تشم میں قاضی نہیں بول گا،اس نے کہا میری فتم کے مقابلے میں تم تم کھاتے ہو؟ تم اپن قتم کا کفارہ ادا کردد،آپ نے فرمایاکہ خلیفہ کوسم کا کفارہ ویتازیادہ آسان ہاس کئے تم کفارہ دو،تواس فے کہاتم ا بنی قسم تو ژ کر کفارہ دیدو تو آپ نے فرمایا بھے کفار، دینامشکل ہے۔ میں غریب آ دی ہول تم کفارہ دیدوادر تم تو زلو۔ تواس نے کہامیں تجھے جیل میں ڈالونگا، زامام اعظم نے فرمایا کہ جیل مجھے پہندے حضرت ایسف کی سنت ادا وجائے گی۔ حضرت بوسف علیہ السلام نے زاینا کی دھمکیوں کے جواب ين فرمايا" رَبُّ السُّحُنُ احتبُ إلَى مِمَّا يَدُعُونَنِي إلَهِ" (١) يوسف في عرض کی کداے میرے رب مجھے قیدخانہ زیادہ پندے اس کام ہے جس کی طرف یہ مجھے بلاتی ہے۔ میں بھی ای برعمل کروں گا، جیل طبع مجے محرامام اعظم نے منصب تضا کو پسندنیس کیا، پھر جیل میں جانے کے بعد رشد وہدایت اوروعظ وبلغ كاده سلسله جاكرجل كى كايلك كى دفلفه كمبراا فااورسون بجراويس- ليتكونوا أهُلُ المخدِيث مدفرايا كياكدايك كروه جائ اورابل مدین بن کرآئے بلکہ بیفرمایا کہ نقیہ بن کرآئے،اس سے مجھ میں آیا کہ مد الل عديث كونى ير فيس رسول باكسياف ك زمان يس الل عديث نبن على اورجب رسول ياك ك زمان عن ابل عديث نبيل علم توب سرایابوعت ہوئے ازاول تاآخر بدعت،رسول اللہ علی کے زمانے مِي نَفْهَاء سِنْ رسول بِاك مَنْ اللَّهِ عَلَيْ فِي معاذ ابن جبل كويمن كا قاضى بناكر جيناوا احديث شريف شراع "إن رَسُولَ اللَّهِ عَلَيْ بَعَتَ مَعَاداً إلى البَسَن فَقَالَ كَيُفَ تَقُضِى؟ فَقَالَ أَفْضِي بِمَافِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَّمُ تَحدُ نِي كِتَابِ اللَّهِ قَالَ فَبِسُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ قَالَ فَإِنْ لَمْ تَحِدُ قَالَ: الْحَهَدُ بِرَائِسُ قَالَ ٱلْحَمُدُلِلَّهِ الَّذِي وَفَقَ رَمُولَ رَسُولِ اللَّهِ لِمَا يُحِبُّ وَيَسرُضَى" (1) معاذا بن جبل كويمن كا قاضى بناكر بحيجنا حالم اور فرما إكداب معاذا بناؤتم فيعلد كي كروحي؟ انهول في كما كتاب الله عد حضور في فرایاا کر کتاب اللہ میں نہ یا و جب کیا کرو گے؟ کہاست رسول اللہ سے بعنی رسول الشين كى احاديث مبارك سے فيعله كرونكا، حضورت مجرفر مايا اگر سنت رسول میں نہ یاؤ تب کیا کرد مے؟ تواب عرض کرتے ہیں قرآن ومدیث کی روشی میں اجتہاد کرے فیصلہ کرونگا، یہ س کر رسول یاک نے فرایا بقام تعریف ہے اس اللہ کیلئے جس نے اینے رسول کے قاصد کو اس بات کی تو یتی دی جواللہ اورائے رسول کے نزد یک مجوب و پستد بدہ ہے، ال سے بیسجے میں آتا ہے کہ صرف قرآن وحدیث ای دلیل نہیں ہے بلکہ قرآن وحدیث کی روشی میں تیاس واجتہاد ہمی ایک ولیل ہے اوراس قیاس

(أ كرولو التر لد في والدوارة ووالدامري بحوال ملكوة ص٢٥٢٠

اعظم نے فرمایا: تم نے کیا جواب دیا؟ فرمایا پس نے جواب دیا کہ مزددان کے سطے گی ، امام اعظم نے کہا فاط ہے، کہنے گئے تو پھر نہیں ملے گی ، کہا ہے کہا فاط ہے ، کہنے گئے تو پھر نہیں ملے گی ، کہا ہے کہا فاط ہے ۔ کہنے تھے جواب کیا ہے؟ امام اعظم نے بوجھا کہ حضور پھر بھی جواب کیا ہے؟ امام اعظم نے فرمایا کہ اگر کیڑا دھونے کے بعد چوری ہوا تو مزددری ملے گی اور بے دھوئے چوری ہوگیا تو مزدوری کس جزی چوری ہوگیا تو مزدوری کس جزی کے سطے گی ، جب کام بی نہ کیا تو مزدوری کس جزی ملے گی ، اب اس سے آپ اندازہ کریں کے امام اعظم کی ذہانت اور فطانت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور اس سے امام اعظم کی ذہانت اور فطانت کا بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔

-First Selles (1)

ا ومتادی اس لئے اس کی سرزش نیس کی گئی، کیوں کدان عی ۔ الله المال عديث رمول كرمطابق عديمرال! من في يتحوزى ى المنظم كليح كانى إلى إلى بات اور جميد لين كد الركوني آوى الي آ كوالى حديث كبتا موتو الحك لئ لازم بيك ووالك حديث ك فلاف بھی عمل ند کرے اگر وہ کمی حدیث کے خلاف عمل کرے تواس کو كافن بينجا ي كدايك حديث برعمل كراورورمرى حديث كوچيور وف، ال فقهائ كرام كويد حق ب كدوه علت كى روشى مين أيك حديث كورائ ادردری حدیث کو مرجوح قراردی، یافن ائد جبتدین کوے عوام کو نبين،اوربيمُك مجيا مولوي جواية آپ كوامام اعظم كاجم بله مجعة بين ان ا مجی یہ جن مامل نیس کہ ایک صدیث پر عمل کریں ادردومری مدیث كرجوردس، أكرواتعة الي كوالل حديث اورعامل بالحديث يحق بي تو دو رکت نمازیدہ کر کے وکھادی کی حدیث کے خلاف نہ ہوبلکہ سراسر مدیث کے مطابق ہو،الی تماز کوئی بھی غیرمقلد پڑے کر دیکمادے تو ہم اس کو الى مديث اورعال بالحديث مان ليس ع- الريبال تك ما تحد الخاع كا ويبال والى حديث كبال في؟ اوراكريبال تك الفاع على قو اس حديث كى كالنت وكى وورجر باتحد بانده على بحى اختلاف ودكار الريبال ين يد اتح باعرهاتوناف کے نیج باندھنے وال حدیث کی مخالفت کیوں کی؟ اور يبال باعدها تو ان دونول كى مخالفت كيول كى؟اس لئے آپ يورى نماز اول جاؤ توصديث كے خلاف افكامل ضرور ملے كا اور مارامل كى حديث ك ظاف نيس ب اس لئے كه حارب نقباء في نائخ اور منوخ كے

واجتباد کادروازہ رسول اک کے زمانے بی سے کلا مواہے،آب ریحم بخاری شریف میں یہ حدیث کی جگہ موجود ہے رسول اللہ برائے نے بھا خندت سے فارغ ہوكر صحاب كو تتم دياكه جاؤ، بوقريظ كامحاصره كرو،اورعمر) مَا زِنه بِرُصِنَا جِبِ مَكِ كَهِ بِنِوْرِ ظِهِ مِن نَهِ بَيْجَ جِاوَ "لَا يُعَلَّلُونَ الْحَدُن الْعَدُ ، اِلَّافِي بَنِي غُرِينَظَةَ " (1) يعني عشر کي تماز بنوقريظ بينج کربي پڙهنا، صحابه حارز منكى، داست ين عصر كاوقت آئيا،اب بعض صحاب في كباكه بم يميل نماز پر عیں کے بعض دومرے محاب نے کہاکہ رسول پاک نے مع کیاے بُر کیے ہم بیال نماز پر حیں گے، تواب جولوگ پڑھنے والے تھے وہ لوگ كَمْ عَلَى اللَّهُ عُرِدُ مِنَّادَالِكَ فَذُكِرُذَالِكَ لِلنِّي صَلَى اللَّهُ عَلِيه وسلم فَلَهُ يُعَنَّفُ وَاحِدُامْنَهُم " (٢) حضور في است فرمان س يرمرانيس ليا ي ك المازند يرحيس مطلب حضوركابية قاكه جلدى بهنجواب مطلب نبيل تحاكماز تشاكروينا فمازيم يوهيس حي،اب بعض سحاب في نمازيدهي اور بجم في نه يرتى اب ين يوجها عابتا ول كرسحابه من آده ايك طرف ادرآده ووسری طرف کیون ہو مجئے؟ ضرور وہان پر دو جمبتد صحافی رہے ہوں مے ایک جُتِدَى تَعْلَيداً وهي في أورايك جُتِدى تعليدوس أوسط لوكول في كى ،اب جب مراء آ قامروركا كات الله بورط يني تو سحاب في اي اختلاف كاستله بيش كياكمة وحياوكول في راست بن من تمازيده في اور آدے اوگوں نے بہال آ کر بوقر ظ میں برجی اورادی فرماتے ہیں الفلم يُعَنَّفُ وَاحدًا مُنْهُمُ" (٢) رمول ياك في كى مرزش شكى ،سبك این جُد ير مح قرار ديا۔اس كامطلب يد يه كم جبتدكويون بوتا ب كمائ (١) يوري ي الس ١٩٥١ المراق الحيات المراد 12-(r) (c)

کر مولا اول نے ان کے ساتھ مضافی کرنا، ان کے ساتھ بیشنا، ان کے جلے

ہی شری ہونا، شروع کردیاتو وہابیت بھلنے گئی، پاکستان گئے تو دہاں کے

مولانا لوگوں کود کھا کہ ایک طرف فتو کی دے رہے ہیں کہ وہائی کافر ہیں

اوردوسری طرف ان کے ساتھ ووستانہ بھی جاری ہے، اپنے یہاں شاد کی

ہوئی تو ہلا کمی کے اوران کے یہاں ہوتو خود جا کمی گے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا

ہوئی تو ہلا کمی کہی بھے ہیں کہ کی داوبندگی میں بھی خات فرق نہیں ہے،

ہوئی تو ہلا کمی کہی جھے ہیں کہ کی داوبندگی میں بھی خات فرق نہیں ہے،

اس وجہ سے میں کہتا ہوں کہ دوستانہ اورتعاق الله ورسول ہی کے لئے ہونا

ہا ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اوراآب کواورتمام مسلمانوں کوئن پر قائم رکھے

ہا ہو ہے اللہ تبارک و تعالی بھی اوراآب کواورتمام مسلمانوں کوئن پر قائم رکھے

اور بدخہ ہوں کے فریب سے بچائے ۔ آئین

اور بدخہ ہوں کے فریب سے بچائے ۔ آئین

و آخو دُغو آنا آنِ الْحَمَدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَلْمِینُن

درمیان فرق کرے واضح کردیا کہ بید حدیث نائخ ہے ادر بید حدیث مزمیا ب اورمنسون برعمل جائز نبیل -

محترم حضرات ای لئے میں کہناہوں کہ فتہاء کادامن مضبوطی پڑے رہیں، اوروہ لوگ جو رسول پاک کی بارگاہ کے گتاخ ہیں کر بج ہوجا کی مرفقیہ نہیں ہو کتے ، کیوں کہ سب سے بوا علم فقہ تو اللہ تھا، اوررسول كى معرفت ب "هذَاهُوَ الفقهُ الأَكْبَرُ" جس كورسول كى سيح معرفة نہیں وہ رسول کی تعظیم اور ان کے علم کا قائل کہاں ہے ہوگا ،ای لگے براوگ رسول كى تعظيم كوترك كيت بين اوريد بھي كيتے بين كدرسول كوفلان جزكى خر میں تھی، بلک رسول کے بارے میں ان کاعقیدہ سے بھی ہے کہ انبیں ایل عاقبت اورانجام کی مجمی خرنبین تھی،معاذاللہ،جورسول کو میہ مرتبہ بھی نبیں دیا جانتااس کو فقابت ہے واقنیت کیا ہوگی، ذراسو چے اجب رسول کو اپناانجام سبیں معلوم تو ہمیں ان برایمان لانے کی کیاضرورت ہے؟ جب کوئی مسلمان رسول يرايمان لاتا بو كول لاتاب؟ اى كے تولاتا بك رسول ي ایمان لانے کی وجہ سے نجات لے گا،اورجب رسول کوخودائی مغفرت اورانجام کی خرمیں و بھرذراموچوسلمان کوبکر ایمان لائے گا؟ ای کے ملمانو ان کے چکر میں نہ یرور اوگ انگریزوں کے دلال میں انگریزوں کے اشارے ہی برانبوں نے مسلمانوں کوایک دوسرے سے لزایا اور آج مک ملمانوں کولزانے اوران کو تمراه کرنے کا کام کردے ہیں،اس کے ایے تمام گروپوں سے : وررہا آپ کے لئے نہایت ضروری ہے، اور علاء کے لئے اورزیادہ ضروری ہے، ان سے میل جول اور تعلق رکھنے کی وجد عل سے وبابيت يجيلتى جارى ب\_مين في مين مين من اوربب سارے مقامات برديكا

أن حسلة الله وت العلمين، حفد الشاكرين، والمشلوة والشلام على وسيل وحسبه بدال فرسلان، الذي كان سياد آدم بين الساء والطبن، ويسلى الله تعالى وسلم وناوك عليه وعلى اله وأضخابه أجسعين، وعليا لله ويعيز وفيه ومعين والرحم الراحمين أن بعث المناء المستخد المناء والمناء المناء والمناوم والراحمين أن بعث المناء الرحيم فاغو ذ بالله من المشيطان الرجيع بنسم الله الرخين الرجيع باليها المناه أن المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه المناه المناه والمناه والمناه المناه المناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه المناه والمناه والمناه والمناه والمناه المناه والمناه والمن

م بنات میلی خارت احترام و مقیدت نے ساتھ سیرکا گات، فررس راحت کل، مشیع المذاتین اسیدالرسلین ،احد مجتبی الم مصفط میتی کی بارگادیکس بناد می نذرات درودوسلام بیش کرین۔

اللَّيْمُ صَلَّ عَلَى سَيْدِفَاوَ مَوْ لَأَفَاهُ حَسْدِوْبَادِكُ وَسَلَّهُ اللّهُ مَا لَكُورُامِ اللّهُ مَلْ اللّهُ عَلَى سَيْدِفَاوَ مَوْ لَأَفَاهُ حَسْدِوْبَادِكُ وَسَلَّمُ مِنْ بِرَقَ اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ

Corne Lough

تير بموين تقريب

11:

## مسنطة

حاضروناظر

قرآن واحادیث کی روشنی میں

من من ورسرى تمام فاوقات سے برقروبالا ين وطال مارے باس قوت عاقاء الله المراس على المراس من المروكيف كي قوت أب على الحل المردوسرى جاندار چيزول مين بحى ،اى طرح سننے كى توت بحى بكريد جان رین پردیجے سکتا ہے تواس کی نگاہ ہم سے قوی تو مانی جائے گی محرب نہ كباجائة كاكه وو تمام تلوقات من سب ين زياده ويحين كى طاقت ركحتا ے، اس کیے کہ اللہ تعالی نے تلوقات کو جنتی بھی تو تیں دی ہیں وہ ساری وْ نَيْ النِيا و كرام كے صدفے ميں دى بين والى الله النيا و كرام عمل كى قوت میں بھی سب سے برتر وبالا ہیں اور جسمانی قوت میں بھی سب سے براہد کر ہں۔ کیا آپ کوئیس معلوم کہ سیدنا موٹی علیہ السلام کتنی قوت رکھتے تھے۔ ایک قبلی نے دھنرے مویٰ کی قوم بنی امرائیل کے ایک فخص کا گلا دیا ناشروع کیا اوراس کو مجبور کیا کدکٹری کاب ہو جو سر پراٹھائے اور فرعون کے مطبخ تک لے یطی ای وقت حضرت موی علیه السلام اجا تک وبال پینی مسطے اور اسرا میکی نے حضرت مویٰ کورد کیلئے وکاراتو مویٰ علیہ السلام نے پہلے اس قبطی کو سجاا مرجب وہ نہ ماناورگالی ویے لگاتو حضرت موی علیہ السلام نے مرف ایک طمانچه مارا تا که ده این گرفت و حیلی کردے، محروه مرکیا، قرآن نِي زَمَايا" فَوَكَرَهُ مُوْسَىٰ فَقَصْى عَلَيْهِ" (١) مِوَىٰ عَيِدالسلام نِي أيك مجرُماداتودہ مرکبارای یاد سے اس یار جا گیاحالانکہ یہ بوکنگ (Boxing) کا اتھ نہ تھاء آپ نے اتی توت استعال نہ کی تھی کہ جس سے اکل موت ہوجائے ، مرجو کچے ہوااس سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کے ایک (ו) ווב-דונל שמיינים

توجہ کے ساتھ اپناونت دینے کوتیارہوں و کچھ عشق ومجبت کی باتی کا وسنت کی روشی میں موجا تمی اوراس سے پہلے بھرایک بار بارگاہ رسالت کی طرف متوجه بوكر بدية صلوة وسلام باركاه خيرالانام بين بيش كرليل\_ اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ زَّبَادٍكُ وَسَلَّمُ ......... الله تعالى في الى محلوقات مين انسانون كوبرى بزركى وشرافت منا فر إلى جيها كرقرة ن حكيم من الله تعالى في ارشاد قر مايا" وَلَقَد حُرِمُنَا بَنِي آذم "(١) م ني كن آدم ك مريشرافت كاناج ركفا، جواوك قرآن ير المان نبیں رکتے اور اسلام کے عقا مرکوت کیم نبیل کرتے وہ بھی قرآن کی بکو باتول كوشليم كرف يرمجورين مثال كے طور يرقر آك مي الله تعالى فرايا "كى بم نے تخلوقات ميں انسانوں كو بزرگ دى ہے" كوئى كافر اين آپ کو جانور کے برابر، پھر کے برابر، درخت کے برابر تعلیم کرنے کو تیار نبی ہے، مب کے سب اینے آپ کودیگر تلوقات کے مقالمے میں بزرگ وبرتر مانے میں ای طرح اور مجی قرآن میں بہت ساری نظیریں ملیں گی کہ جن کے انکار کی جرائت کسی کافر کوچھی تبیں۔اللہ تعالی نے انسانوں کوشرافت اور بزرگی ضروردی ہے مربعض تو تی ایس کر انسانوں میں کم اور دوسری محلوقات من زیادہ موجود بوتی ہیں، شال کے طور یرآب کے بدن میں بدی توت ب مركياباتى اوركيند عجيى طاقت آپ مي ب؟اركامعى يه ب ك جسمانی قوری کے انتہارے وہ آپ پر غلبدر کھتا ہے کہی جب کہ جب ان جانورول سے مقالے کاوقت آ جاتا ہے تو آپ کے رو تھنے کھڑے ،وجائے بیرا، ای طرح الله تعالى في جارے اعراضي كي الى قوتى ركى بي جن

(ו) וויברול לביתול בווול

والمنت مشكل م، ين بانام وإنا ول كالله تعالى في بتني تو تمي الوكول النام كين ال سارى أو أول كوانيا ، كرام كر أوسط سے اوران كے صدقہ المنظم المنسم كين الله كاوقات كوجوقو تم اليس بين النبياء كرام كي قوتون ي مان وه في بين،اب اكل ايك اور مثال آب قرآن عيم عين، دمن سدنا سليمان عليه السلام ابنا الشكركير كبيل بادب تح راست على دادی منمل پژر ہی تھی جس میں چیونٹیوں کا بہت زیادہ بسیرا تھا، حدیث شریف من آیا ہے کہ اہمی حضرت سلیمان علیہ السلام دادی ممل سے تین فرح کی ورى يرتنے اوراك فرئ مين مل كامونا باس لحاظ ، وہ كم ع كم نو مل سے فاصلے پر سے اور چونٹوں کی ملکہ کوخبر ہوگئ کد حضرت سلیمان کالشکر آرا ب ترآن مي ب " وَقَالَتْ نَمُلَةٌ يَّاأَيُّهَا النَّمُلُ ادْخُلُوامَسَاكِنَكُمُ الإَرْخُطِلْمَنْكُمُ سُلَبُمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمُ ٱلْأَيْشُعُرُونَ" (١) آيك جِيوَى بول اے چونٹواسب کی سب اینے اپنے سوراخوں میں جلی جاؤر کہیں سلیمان اور ان كالشكر ب خبرى من مبين كيل مد والي يعنى سليمان عليه السلام ابنا الكركران لے كر آرے إين،ان كے الكرين انسان، جنات، ببائم، طيور، مجی بیں کہیں ان کے قدموں سے تم سب کی سب بے خبری میں کچل نہ جاد،اس لئے خودی حفاظت کا تظام کرلو،اور بلول می صل جاد موراخول می چپ جاؤ،اس سے بت جا کہ آدی فومیل کی دوری سے کسی آدی کود کھے كربيجان نبيل سكنا، محرايك چودى، سليمان عليه السلام اوران كے لشكركود مكيم محی رہی ہے ، بیجان بھی رہی ہے۔ نعرہ مجیر الله اکبر۔ اور چیونیوں کے ملک كايداعلان لا وُدُاسِيكر بنيس موا تحا، بكد جيوني كى زبان يس مواتها، جي

Final formal

مِلِكَ تَحِيرُ مِن مِنْ أَنْ أَوْت تَنِي كَهِ جِسَكُوعام أَ دَى برداشت مِين كَرسَكَا، بِمُرْأِلِهِ ہے وران کی خوف سے منزت موی علیہ السلام مدین بھائر الله جبال حضرت شعيب عليه السلام رہتے تھے، وہاں حضرت شعيب عليه الراد کی بچیوں سے مااتات بول ۔ آپ نے قرآن میں پڑھاہو گا کر در ا شعیب ملیہ السلام کی بچیاں جانوروں کو پڑانے کے لئے گاؤں کے بایم جو میں لے جایا کرتی تنیں۔وہاں برایک کنوال تھا جس سے لوگ یانی زال ک اسية جانورول كو يات تح بمركزي يرجروا بول كى اتى بميثر بوجاتي كران پرده تشین بچور کو این جانوروں کویانی بلانے کاموقع نه ملاماس لے علاحده بنشر ود انتظار كرتم اورجب سادے مردایے جانورول كوپلاكر ط جاتے ، اس وقت بداین جانوروں کو بچا تھیایا فی یا تیں۔ حضرت مولیٰ مل السلام في ان سے ساراتھ سن كر فرماياك كوئي اور كنوال نيس بي انہوں نے کہا ایک کنواں اور ہے شراس پر اتناوزنی فیرے کے ٹی آ دی ملکر بھی ای کو ہٹا نبیں یائے، وہ چھر کنویں کے مند پر ہے، حضرت موی نے فرمایا جل و یکھا وُ انہوں نے وکھایا۔ معترت موک نے پھر کے پنیج اپناپنجہ محساکر ا كيلے اس بقر كوافھاكر دور بجينك ديا اوراز كول في المينان سے اين جانوروں کو یانی باایاور خلاف معمول شام کو بہت جلدوالی آ مکیں۔ پھر حضرت موی نے بھرافحایا اور کویں کے منے پرویے ای رکدیا ہے مہا تا اس سے آب انداز و كر كتے جي كدموى عليه السلام جنبول في ابھى اپ منصب نبوت کا اعلان بھی نہ کیا تھا اس زمانے میں ان کی قوت کا عالم برتھا، توجس زمانے میں اللہ تعالی نے ان کومنصب نبوت برمشکن فرماکراس کے اعلان كاحكم وے ديا اس زماتے ميں ان كى كيا قوت ربى موكى اس كا عازه

زب فاس کے سر اوار ہیں۔

سِوان الله الله في ان كو جوديا اس كالجي شكريدادا كررب ين ادر جودالدین کودیا اس کامجمی شکریدادا کررہے ہیں کیونکہ والدین کی نعمت اولا دکو شرور لتی ہے۔ کم سے کم والدین کی عزت سے اولا دکوئزت ملتی ہے اوران عظم كالمجهد حصد ضرور ملتا باى لئ تو فرمات بين كدائد الله الجهد توفيق عطافر ما كه يس بميشداي نيك اعمال كرول كدجن سے تورائني رہے اورايي رحت سے این خاص محبوب بندول میں مجھے شامل کرے، اللہ کے خاص بندوں میں وشال تھے ہی مجرمجی دعا کررہے ہیں۔دراصل است کودعا ک تعلیم دے رہے ہیں۔اب اس سے میں صرف اتنابتانا جا بتا ہوں کہ چونٹول کی قوت این جگه رحرسلیمان علیه السلام کے سفنے کی قوت بولیوں کے سجھنے کی قوت، اور ان کے ویکھنے کی قوت کتنی بلندو بالا ہے کیا آپ کو بھی ية تلى عطامولى مين البيس و چركياديد بكدكونى آدى في سے برابرى كرتا ب اوركبتا ب كدان كى بهى دوآ كليس بين، تبارى بهى دوآ كليس بين ارے نادان! ان کی دوآ تھے صرور ہیں مران کی آ تھوں میں جوقوت ہے وہ تمہاری آنکھول میں نہیں۔ان کی آنکھیں تو ہرزیروز برکود علقتی ہیں، مگر تبارى آئىس ايى كبال؟ كمى بحى توسائے كى چيز بھى نظرتين آتى۔اب دیکھیں کہ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء کوجو کمالات عطافر مائے ان میں کیے کیے كالات بين بحان الله! و يكف كي قوت كاذكر جالاتوان انبياء كرام كي قوت كالك جلوه آب نے ديكھا اب ادلياء كرام كى شان ديكھتے! جب انبياء كرام كافيشان اولياء كرام كولمات تب وه ولى جوت ين كونكه وليول كمردار، فردالافراد ، تنظب الأقطاب ، غوث الاغواث ، بيرانِ بيرز تحكير 📆 عبدالقادر وادی کی تمام چیونیوں نے سنا مطالاتک آج تک ہم اوگ کی چیونی کی آواز شری پائے مذہ بجے پائے ممائنس نے بہت ترتی کرلی ہے، مگرآج تک کوئی مائنسداں ایبانہ ملاجس نے چیونی کی آواز کوئ لیا ہو اورائکی گفتگو کو بجے لیا ہو، مگر چیونی کا اعلان ساری چیونٹیاں تن رہی ہیں اور بجھ بھی رہی ہیں، اس سے ان کی قوت ساحت اور قوت فہم کا اندازہ کرو، مگرائ سے بڑھ کر اورائی سے زیادہ جرت انگیز وہ بات ہے جے قرآن یوں بیان فرماتا ہے" فَعَبُسُمَمَ ضاحِکا مِنْ فَوْلِیَا" (۱)

اس چیونی کی بات من کر حضرت سلیمان علید السلام مسکرانے گے۔

بولئے صاحب: جب حضرت سلیمان علید السلام کابید عالم ہے تو میرے آتا

جوتمام جیوں کے نبی جیں، تمام رسولوں کے رسول جیں، ان کا کیاعالم ہوگا۔

حضرت سلیمان علید السلام نہ صرف تو میل سے چیونٹوں کود کیے رہے جیں،

بلکہ چیونٹوں کا اعلان من مجمی رہے جی اور سمجھ بھی رہے ہیں ای لئے تو

مسکرارہے ہیں، اور پجراللہ تعالی کی بارگاہ میں شکر گزاری کرتے ہوئے موقی کرتے ہوئے موقی کرتے ہوئے موقی کرتے ہیں،

"رَبُ اَوُزِعْنِى أَنُ اشْكُرَ نِعُمَتَكَ الَّتِى الْعَمُتَ عَلَى وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَعَلَىٰ وَالدَّىُ وَاَدُخِلْنِى بِرَحُمَتِكَ فِى عِبَادِكَ الصَّلِحِيْنَ "(٢)

اے میرے رب بھے تو نیق دے کہ میں شکر کروں تیرے احمان کا جو تو نے بھی پر اور میرے والدین پر کئے اور یہ کہ میں وہ بھلا کروں جو تجھ پہندا کے اور بھے اپنی رحمت ہے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے (۱) باردار اردار کا اس کا کی رحمت ہے اپنے ان بندوں میں شامل کر جو تیرے (۱) باردار کرنا شاہد دو کا کے ارداد اردار کرنا عدد نور کی کا

جِيا نَى رَضَى اللهُ تَعَالَى عَدِ فَرِمَاتَ بِينَ" ٱ لَمُوِلَايَةُ ظِلُّ النُّبُوُّ وَ ، وَالنُّبُوَّةُ ظِلُّ الْالْوُهِيَّةِ ".

ولايت انبوت كايرتوب،ان كى شعاعول كاللس ب،اورنبوت الوبيت كايرتوب يعنى في الله كامظير موتاب اورولى في كامظير موتاب ال لئے ولی جو کرامت ساور کرتا ہے وہ ولی کی کرامت کملاتی ہے اس لئے کہ ولی کے ہاتھ سے ظاہر ہوئی محرحقیقت میں ولی کی کرامت ولی کی نہیں ہے وو اس كے بى كاميره ب،اى لئے توكيا كيا -" تحر امّة الولى مع بوة لِسَبِيةِ" ولي كي كرامت اس ولي كے جي كام فجزه ہے، جي اپنے بعدا كراپنام فجزه ظامر كرت ين تواين ولى كم باتحد عظامر كرت ين تواب وراسوجوا وو ولی جوانبیا مرام نیم السلام کے برتو ہیں،الے کمالات کاہم اورآب اندازو مبس لگا كتے ،ان كاد كيمنا سنا،عام لوكول سے مخلف موتاب مركارغوث یاک کے دیکھنے، سننے، کی کتنی روایتی آپ نے برحی، تی، بوتی آج مجی آپ نے سیدناامام اعظم رضی الله عنه کے حالات زندگی اوران کے نتھی نوادرات ادران کی عبقری شخصیت کے تعلق سے بہت مچھ ساعت کرالیا مگر سنے! یہ توامام اعظم پر اللہ تبارک وتعالی کاکرم ہے کہ آپ شعبان کے مینے میں پیدا ہوئے اور علم کی بہاری لے کرآئے، اس لئے ہردوے شورا بندى اورتقيم أسنادكا سلسله شعبان عى بين جارى كرديا كيا كيون كرامام المقم كافيضان علاء، حفاظ ، قراء، نضلاء ، مفتيان كرام ،سب برب-اب في الم اعظم رحمة الله عليه كے بارے من ابن كے سوائ تكارتوالك لكي إلى حمر حصرت امام عبدالوباب شعراني جوشافعي مسلك كامام بين وه تلعي إلى کہ میرے بیٹنے حضرت علی خواص فرمایا کرتے متھے کہ ابو حفیفہ اوزان کے

المرورشيدامام إبويوسف سوله كشف كامام بين - بحروه فرمات بين كمه يمي وفنى كدامام اعظم عليه الرحمد اوكول ك اعتفائ ونسو سي شيكت والي ياني ی کے کر بنادیے کہ اس میں کس تم کا گناہ شال ہے، چنا تھ ایک مرتب اكم مخض كود يكها كدونسوكرد باع،آب في اس كوبااكر فرمايا، تواسية والدين ی نافرمانی کرتاب ؟اس نے کہاحضورکو کیے معلوم ہوا؟ فرمایاجب تم وضو كررے تنے تواعضائے وضو سے جو وضوكاياني كرر باتحا اس مي والدين كى نافر مانی کا گناہ گرد ہاتھا۔ بحال اللہ اہم روزانہ آپ لوگوں کے وضوکا یائی كرتے ہوئے ويكينے بين محرآ ج تك ندوكي سكے كدكون ساكناه كرد إب مرامام اعظم ابوحنیفه وضو کے یانی میں ہر گناہ دیجے لیتے ہیں،اس سے اعدازہ لكا جاسكًا ب كه امام اعظم البوصيف كالتي نرالي شان تقي ، بيتك رسول ياك نِ فرمايا ﴾ "إذَاتُ وَضَّا الْعَبُدُ الْمُسُلِمُ أَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجُهَةَ خَرَّجَ مِنُ وَحُهِم كُلُّ خَطِيْعَةٍ نَظَرَ إِلَيْهَا بِعَنْ إِمَّ الْمَاءِ أَوْمَعَ اجِرٍ قَطُرِ الْمَاءِ فَإِذَا غُسَلَ يَدَبُهِ خَرَجَ مَنْ يَدَبُهِ كُلُّ خَطِيْمَةٍ كَانَ بَطَشَتُهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ أَوُ مَعُ أَخِرِ تَطُرِالْمَاءِ فَإِذَاغَسَلَ رِجُلِيهِ خَرَجَ كُلُّ خَطِيئَةٍ مَشَتُهَا رِجُلَاهُ مَعَ المماء أوْمَعَ الحِرِ قَطُرِ المساءِ حَتَّى يَخُرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذَّنُوبِ رواه مسلم" (١)جب بندهمملم يامومن وضوكرتا باورا بناچره دهلا بوال كے جبرے سے وہ تمام كناہ جوآ تھول سے اس نے كئے بيں يانى كے ساتھ المان ك أخرى قطرے كے ساتھ كرتاجاتاہ، اور جب اين وونوں ہاتھ وطلاب تواسك باتحد ے وہ تمام كناه جواس نے باتھ سے كے يس يانى ك ساتھ يايانى كے آخرى قطرے كے ساتھ كرنے لكاے اورجب ابنا (١) كولا مكوة كاب المبارة ص ٢٨

ال نے کہاکہ بال او آپ نے پوچھاکہ آخر کیے کیا ہوا؟اس نے کہااہمی روبارکت ی راجع پاتا کراواک یاد آ کیا کہ میں نے فلاس جگہ مال ن کیا ہام اعظم نے پوچھا پراس کے بعدتم نے کیا کیا؟اس نے كباهنرت إجس كام كے لئے على كرد باتھا جب وہ كام موكيا تواب على كيا كريارويس جيورويااورمال فكالنے جا كيا، قرمايا تو نالائق بي ميلي جي ے جاناتھاکہ جب تورات مجری نمازکایکاارادہ کرایگاتوشیطان تجھے جوڑے گانبیں،جلدی سے تجم تیرامال بنادیکا تا کہ تو بوری رات تماز ند رد على، كونك رسول باك نے فرمايا ب كه شيطان نمازيس أجاتاب "خَنَّى يَخْطُرُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَنَفْسِهِ يَقُولُ أَذْكُرْ كَذَاأَذْكُرْ كَذَا" (1) يَهِال تَك كدان كى تمازيس خلل والآيب اوركبتاب كدفلان بات ياوكر فلال بات ياد كراوراس كو وه باتيس يادولاتاب جواسي بهي يادبيس آتي تحيس، آب ذرا موجل كذبيه امام اعظم كى نكاه بصيرت عى توتحى الي ايك دو واقعات نبيس ميرون واتعات بين جن كوبيان كرنے كے لئے وقت وركار ب-

حضرت امام سفیان توری فرمایا کرتے سے اے الوصفیفہ ایل مجر یں جو چزیں تہاری نگاہ میں آ جاتی جی ہی ہم لوگ دو،دوسال میں نہیں بجھ پاتے۔ای لئے امام شافعی نے فرمایا "اکسفائی فی الفقی عبّال این سخیفة " (۲)فقہ میں تمام علاء الوصفیفہ کی اولاد ہیں۔ خیر میں حاضرونا ظرکے مسللہ پر گفتگوکر ناچا ہتا تھا گرضمنا ہی سب یا تی نگل آ کیں۔ قرآن میں اللہ تعالی نے فرمایا " بَدَایَهُ اللّٰہِ فی إِنَّ ارْسَائِنَا فَ صَاحِداً وَمُبَسِّراً وَنَفِیراً (۳) اے فیب کی خرد ہے والے نی، ہم نے آپ کو شاہداور مشروند یر بنا کر بھیجا۔ شاہدکامعنی فردینے والے نی، ہم نے آپ کو شاہداور مشروند یر بنا کر بھیجا۔ شاہدکامعنی

یا وَل دهلناہے تواس کے یاوں سے وہ سارے گناہ جمڑنے لگناہے جوہ نے یاؤں سے کیاہ یانی کے ساتھ یاپانی کے آخری تطرے کے ساتھ ج كدوه كنا ول سے ياك بوجاتا بـ المام اعظم في الك فض كووضوكر د یکھا،اسے قریب بااے فرمایا، جوری سے توب کرتو چوری کرتاہے ذراسو سے ا امام اعظم کو بیرسب کیے معلوم بوا؟ بیرسب کیے دیکھ رہے ہیں؟ بیرسب انمار كرام كافينان ب ميرا آقا مروركائنات كافينان كرم بدواي طرح دیکھتے ہیں وہ نایا کی اور گناہ کے سائل بھی عل کرتے ہیں اور گناو ک حجشرت اوسے و کیھتے بھی ایں۔ آپ کی خدمت میں ایک محض آیا اور کینے لكا كد حضور إيس ابنامال كبيس رك كر بحول كيا مون، مجصے يادنيس آتاكم من في ابناال كبال ركها برواقيتي مال ب، عاش كرت كرت تحك كيال نين ر باہے، کوئی عمل مجھے بتاد بیجئے جس سے مشدہ مال مل جائے فرمایاسوا يس تو فقيد كبلاتا مول دين كاسئله يوجيحة توكوني بات بحي تقي مرم، خير، جلويم بر سئله بوجینے آگئے تو مین تم کو ایک ترکیب بتا تا ہوں،جاؤعشاہ کا نماز کے بعد تازہ وضوکر کے بیے نیت کرلوکہ آج رات بحرنماز برحوں گا،دات بجر نماز یر صفے کی نیت کر او پھر تیج مجھ سے ملنا،اس نے تازہ وضور کے رات تجرنماز يراجين كااراده كرليا، جب نماز يراهناشروع كيااوراجي دو، جار ركعت اى برده يايا تقاكرات يم جيث سے يادا كيا سوين لگارے! ال تویس نے فلال جگد دبایا تھا،جلدی جلدی رکوع بحدہ کیااوررگعت موری کا-ملیک سلیک کرے فورا بھا گااور جہاں مال دنن کیا تھا، وہاں پینچ کر مال کھودکر وكال ليات امام اعظم كى خدمت مين آيا اور كيني وكاحضور! آب في الله ا جِعامُ ل بتايا، نورا ميرا كمشده مال فل كيا، امام اعظم في قرما ياكه مال فل حميا؟ فو

بہجا ہے تو حضور کی روح اے جسم می اونادی جاتی ہے،اور حضور خودسلام ع جواب دية من اوركول لحد اليانيس جب هنور يروروون ميجاجا تامورونيا بر مہیں نہیں کی نہ سی نمازی ادائی بروقت بی جوتی رہتی ہے اورتشید مي درود بيجاجاتا ب اورروندة اقدى برتو برونت درودوسلام برصف والول كى جيرتى رہتى ہے اس لئے مانايات كاكد حضوركى روح بروقت الح جم كے ساتھ اول ہے اور صنور ہروقت ہرجگہ حاضر بیں اورسب کچھ و کھے رہے ہیں، جب بن تو نماز پڑھنے والا، جائے مجد نبوی میں پڑھے، مین میں پڑھے کہ جایان میں پڑھے،امر کید میں پڑھے یا کہیں اور پڑھے، مُرآب بناؤكه جهال بحي يزعد كا" اكسكرمُ عَلَيْكَ أَيْهَ النِّيعُ" ال كي الدآب برسلام مواے بیارے بی -" طلک" لین آب بر کا افظ کس لئے بولاجاتاب حاضری کووبولاجاتاب-ان برسلام سے عائب کوکباجاتا ہے اور آپ پرسلام به حاضر کو کہاجاتا ہے تو آپ بتائے که نماز وں میں انکو مخاطب كر يوسلام كرب مور حاضر بجية كدفائب؟ الرفائب بجية مولوتم نے نمازیں جموناسلام کیوں بھیجا؟ نمازیس جموت کیوں بولے؟ اللہ کی عبادت اوراس من جموف وانتراء؟ جب رسول غائب مين و" مليك" كيول كبا؟ "علية كبابوتا،اب يبال س بات كل كرسائ آحى كه برسلمان اين نازیں بی پرسلام بھیج کراس بات کا عقادظا برکرتا ہے کہ ہم بی کو کم ازم لمازك ونت اين سامن حاضر بجحت بين اورونيا يس قريب قريب برجك سلمان بیں اور ہروقت کمیں نہ کمیں کمی ند کمی وقت کی نماز پڑھ رہے ہوتے الناقيم ازكم ايك نمازك وقت من لا كحول كرورون مسلمانول في حضوركو اہے آ کے حاضر جانا۔

حاضر،اس معنی میں شاہر کالفظ قرآن میں جگہ جگہ استعمال ہواہے،اور حدرہ مر بھی۔ کیا آپ نماز جناز ونبیں پڑھتے ؟اس میں بھی میدافظ آیاہے "اکراوہ اغْفِرُلِحَيْنَ وَمَيِّتِنَا وَمَا عِينَا وَغَانِينَا النِّ الصاللَة الرار وزرول مغفرت فرماءاور مارے مردول کی مغفرت فرماءادر ہم میں جوحاضر میںان کی مغفرت فرما، ادر ہم میں جوغائب ہیں ان کی مغفرت فرما۔ شاہر نائر کی ضد ہے لبذ ا غائب کا مقابل ہوا حاضر۔ اور یکی مرادے اس آیت میں" نی أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَرُسَلُنكَ شَاهِداً" العنيب كَاخِروية والع نجاء بم خ آب کو ماضر بنایا۔ س چرکیلئے عاضر۔ ارے! جس کے لئے بی اس کے لئے حاضر۔وومشرق سے مغرب تک کے بی مثال سے جنوب تک کے فی تومشرق سے مغرب تک حاضر شال سے جنوب تک حاضر، بلکہ برجگہ کے لئے نبی تو ہرجگہ کے لئے حاضر۔ای لئے امام قاضی عماض ابن كتاب فغار شريف مِن قرمات بين إن لَهُ يَكُنُ فِسي الْبَيْتِ أَحَدُ فَقُلُ السُّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُه" (١) متحب بيب كرجب آ محريس جاة اوراس يس كوكى نه موتوتم كهوات بي! آب يرسلام اورالله ك رحت اوراسكي برحتن نازل مون جب محرين كوك ند موتواس وقت في كر سلام كرف كالحم كيول ب؟ ال كى حكمت شرح شفاء من يول فدكور يا أنا رُوُحَ النَّبِي مَنْ عَلَيْ حَاضِرَةً فِي بُيُوتِ الْعَلِ الْإِسْلَامِ" (٢) فِي رَبِمَ اللَّهِ كَا روح تمام مسلمانوں کے گھروں میں جلوہ فرماہ اورابیانیں کہ صرف رونا جسم سے علاحدہ ہوکرموجودراتی ہے بلکہم کے ساتھ روح موجود ہوتی ہے کیوں کہ متعدد سی حدیثوں سے تابت ہے کہ جب کوئی مسلمان حضور پرسلام

> (۱) شارت می بیان کی شاه Scanned with CamScanner

وعلى جارتى وول يبال مك كررسول ياك جنت البقيع كے قبرستان من وافل موصل كبتى بين من بابر فاصلے في كورى انظار كرتى راى - يكھ ریے بعد آ تا نظے۔ چاندنی پھیلی تھی، میں تیزی کے ساتھ بائٹی مولی آئی۔اورآ کر بسر پرلمی ہوگئ،آ قائے کا نات تشریف لائے،بسر پربیٹے اورفرائے میں عائشا ایرے آگے کون ساسانیہ دوڑر ہاتھا؟ یس نے کوئی جواب نه دیا تو فرماتے ہیں عائشہ اتمہاری سانس کیوں پھول رہی ہے؟ تو التي بين يارسول الله! آپ ميرے ساتھ لينے ہوئے تھے، جيكے سے الجھے ادر فل گئے، میرے دل میں خیال آیا کہ ٹاید آپ کی دوسری بوی کے یاس مارے ہیں،اس وجہ سے میں نے آپ کا تعاقب شروع کیا کہ کون وہ خوش تست زوید میں کہ میری باری مجوز کرآب ان کے یاس جارے میں مگر می نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں ملے گئے بھرجب میں واپس آنے لگی وترزقدموں سے جلتی مولی آئی ادربستر بردراز موکی، حضرت عائشہ فرماتی یں کہ میرے آ قامرور کا تات نے ایک محوضامیرے سینے پر مارااور فرمایا اے عائشہ اتو نے یہ کیے سوج لیا کہ اللہ ورسول جھے برظلم کریں مے ، ایسا ہر گز نه دوا كد الله ورسول كوئي ظلم كري سنوا معالمه بير تها كه على يبال تمهار ب ماتح بسر پرلیناتھا کہ اجا تک جریل نے دروازے سے آ واز دی۔ "فَنّادانی فَأَسْمَعَنِي صَوْتَهُ وَالْحُفِي صَوْتَهُ مِنْكِ" انبول في اين آواز يجع توسادى حَرْمَ ع جِمِيالًا - فَاجَبُتُهُ وَاسْمَعْتُهُ وَ الْحَفَيْتُ صَوْتِي مِنْكِ "مِن فِي البي جواب ديا كد ابعى آ تابول، عن في بحى ال كو اپناجواب سناديا محرتم ے چھپالیا۔ایک بسر پردووں ہیں میرے آ قاجریل کی آواز س رے میں عائشہ نبین س علیں - جرئیل دروازے پر کھڑے ہیں،وہ رسول یاک

اب سنة! ميرے آ قامروركائنات حاضر بھى بيب اورآ كھ ول ا میں تو ناظر بھی ہیں،جب ہرجگہ حاضر تو ہرجگہ ناظر ،ایک اندھاکہیں حاضر پر مرناظرنیں ہے میرے نی توسی ویسیریں اس کتے جہاں جہال مار وبال دمال ناظر اس لئے قرآن كے فرمان كامطلب بيہ بواكه بم في آر كو حاضروناظر بنايا الى لئے بيرے آتافرماتے ہيں" إنسى أدّى مَالاَتُورُورَة اے لوگواجوچزی تم نہیں دیجے ہومی ان سب کو دیکھا ہوں اس او ميرے آ قامرور كائنات ملائكه كو ديكھتے تھے، اور ہم بھي ملائكه كونبين ديكھ كے اتنے بوے مجمع میں ایک آدی مجی نہیں ملے گاجس نے کسی فرشتے کی زیارت کی ہو۔جوزیار ت کرے گا ملک عدم چلاجائے گا،اورجوزندہ ہی زیارت سے حروم ہیں،اب آب بتاؤا کہ مرے آ قافرشتوں سے بات بھی كرتے اور فرشتوں كى زيارت بھى فرماتے ان سے ماتا تي بھى كرتے آ سے فرشتوں سے ملاقات کی ایک عجیب حدیث سناؤں کہ ایمان تازہ موجائ وام المونين حضرت عائشه صديقه رضى الله تعالى عنها قرماتي بي كد رسول یاک سرودعالم الله میرے بستر پر میرے ساتھ آ رام فرما تے، اجا یک آ دھی رات کو اٹھے اور جرے سے باہرنکل گئے ، اس وقت میں جاگ رہی گی عرف آ کھ بند کیے ہوئے تھی، میں فے دیجہ لیا کہ رسول یاک اٹھے اور تجرے سے باہر چلے گئے، میں نے سوجا، شاید کسی دوسری زوجہ محترمہ کے یاس مطے گئے ہوں گے، میری باری شن دوسری زوجہ کے پاس کول گے؟ اب میرے ول میں رشک کی آگ جی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، من کی یے ہے بسرے الحی اور جرے کے دروازے سے باہر نکلی، حضورا کرم مجد من آئے مجد کے دروازے سے باہر نظے رائے بر مے میں بھی بھی

کا جواب من رہے ہیں اور عائشہ بستر پر بالکل میرے آتا کے بغل میں لیا ہیں اور وہ نہیں سن سکیں ، دورتک میرے آتا آواز پنجارے ہیں اورقرر والے سے چھیارے ہیں سے کام کیا کوئی معمولی بشر کرسکتا ہے؟ ہے کی کم ا عردم فم؟ يه افتيار الله ن ايخ انبياء كرام كو ديا، ادر انبياء ك توسل جس كو جاباعطاكيا،اب آية مرے آتامرور كائنات كى حديث بخارى يل يرهيس ارشادفرات ين:

يرے آ تا على ك يہ آخرى مديث يحظ يا آخرى نيس واكل آخری کے قریب،میرے آتاکی وفات ہے ایک دن یادودن ملے کاواقد ہے،آ قائے کا نات منبر رجلوہ فرماہوے اورلوگول کو الودائل وعظ فرماا۔ راوی فرماتے ہیں کہ رسول یاک نے ہم سے اپنے وعظ کے اخیر میں برقرایا " إِنَّكُمُ مَتَلَقُونَ بَعُدِي أَثْرَةً فَاصْبِرُوا حَتَّى تَلْقُونِي عَلَىٰ الْحَوْضِ" (١) مُ میرے بعد کچے مشقت و کھو کے تو صرکرنا برال تک کدمیری ملاقات تم ے حوض کوٹریر ہوجائے ، وہاں پریس تنہیں اینے ساتھ رکھوں گا، پھراللہ کے رسول فرماتے میں"فَائنی لَارَیْ حَوضِی الآنَ مِن مُقَامِی هندًا" (٢)اورش اپا حوض کوڑ میں ہے اسونت و کم رہابوں ۔ وہ حوض کوڑ قیامت کے دن رکھا جائے گا ، گرمیرے آ قالیس مجد نوی میں کھڑے کھڑے د کھے رہے ہیں، فرماتے ہیں میں اپنا حوض کوڑ مہیں سے ویچے رہاموں، مجرایک مرتبہ کا یہ جی واقعه ب كدرسول بالمعطية في مستقبل من بيدا ،وف والع واتفات الد بہت سی غیب کی باتوں کی خر لوگوں کودی ،اللہ کے رسول نے فرمایا بوجھواج بھے سے پوچھناچاہتے ہو لوگ پوچھتے گئے اور آ قابتاتے گئے،اس سلطے

לוטלים אלים אוני אונים של בשל לאינים אונים אינים

بی بچھ اوکوں نے کہا کہ یہ حضوری خصوصیت نیں ہے یہ تواس جگہ کی میں ہے اس جگ پر کھڑے ہو گئے تو حضور کے سامنے سب چزی کھل خصوصیت ہے اس جگ پر کھڑے ہو حضور کے سامنے سب چزی کھل عنی پی کہنا ،وں اس سے بوا باؤلاین اور کیا ،وگا کہ تم بی کے قدموں ے نیج کی جگہ میں نسلیت مانو اور نبی میں نسلیت ند مانو۔ یہ یا کل بن نبیل (اورکیاے؟ بی کے اندرنسلت نیس ہے بکدنسلت اس زمین میں ہے بس زمین برآپ کورے ہیں۔ سمان اللہ اجب آدی یا گل موتا ہے تو الل بن كى باتي كياكرتا ب- بحرآت اور مير ا قاسرور كا خات الله كا عَمْ فِ لاظ يَجِي مرع آ قاأجال بن الدجر على وات من دن میں،دور، نزدیک،آ حے، پیچے،دائیں، بائیں، ہر چہارجانب بالکل مساوی الدررد كميت سے حال ، اسى متعقبل سب ميرے آتا كے بيش نظر موتا ،اب ایک ایک کی تھوڑی نظیر پیش کرتا چلوں میرے آتاجس طرح آسمے ویکھتے الاطرح يجي بمي ريمج اس كا جُوت! يه حديث ب جو بخارى شريف، سلم شریف میں موجود ہے رسول یاک میں نے نماز پڑھانے کے بعد بیجھے مف کی طرف توجہ کی۔ اور فرمایا اے فلاں! تونے اینار کوع بجدہ سیحے ڈھنگ عَيْنَ كِيا" هَلَ تَرَوُنَ قِبُلَتِي هَهُنَا فَوَاللَّهِ مَا يَخَفَى عَلَى رُكُوعُكُمُ وَلاَ عُشُوعُ كُمْ إِنَّى لَازَاكُمُ مِن وَزَاءِ ظَهُرِي " (1) تم يجيح بوك نازیں مرارخ قبلہ کی طرف ہوتا ہے سنوا میں این چینے کے پیچھے بھی تم کو ال طرح و يكتابون جني سامن و يكتابون، بولئ صاحب! ميرا قان ال ات كاثوت نيس ديا كدمير ويكف ك في آع اور يحص كاكونى فرن الله في مبين ركها من مرآ دى و يكتاب تو ايك مخصوص زاوية ك

اب آیئے منے می وش پر کرد ہاتھا کہ میرے آ قایکھے بھی دیکھتے بن ادر آع بحى و يحق بن دور بحى و يحق بن ادر زو يك بحى و يحق بن، اں کی دلیل یہ حدیث ہے جو بخاری میں حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہہ روایت کرتے ہیں بخاری شریف کتاب المفازی، میں متعدد جگہوں پر سے مديث موجود ب غزود كالتح كمه مزود بدرادر كماب المناقب بين مناقب الل يرك بيان من به عديث لي كرمول باك يلي في فرمايا" عَنْ عَلِي قَالَ بَعَنَيْنَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ وَابَامَرُنَّةِ وَالزُّبَيْرِوَ كُلُّنَافَارِسٌ قَالَ إِنْطَلِقُوا حَنَّى تَاتُوْدُوْضَةَ خَاجٍ فَإِنَّ بِهَاإِمْرَأَةً مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ مَعَهَا كِتَابٌ مِنُ حَاطِب إِلَى الْمُشْرِكِيْنَ فَأَذْرَ كُتَاهَانَسِيرُ عَلَى بَعِيْرِ لَهَاحَيْثُ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ تُتَلِيُّهُ فَعُلُنَا الكِمَابَ فَقَالَتُ مَامَعَنَا كِمَابٌ فَأَنْتُعَنَاهَأَفَالْتَمَسُنَافَلَمُ نَرَ يَدَابُ الْفُلْدُنَا مَا كَذَبَ رَسُولُ اللهِ مَثْنَة لَتُحْرِحِنَّ الْكِمَابَ اوْلَنْحُرِدَنَّكِ فَلَمُ ارْأَتِ الْحِدُ أَهُوتُ إِلَى حُمُزَتِهَا وَ هِي مُحْتَحِزَةً بِكِسَاءٍ فَاحْرَجَتُهُ مَانُطَلَقَنَابِهَا إلى رَسُول اللهِ عَنْ " (1)رسول النَّعَاف ف دعرت على ، حنرت زبر وحفرت ابوم عد تيول حضرات وحكم دية بوئ فرمايا كرتم لوگ فورا کوڑے برسوار بوکر جاؤہ کے کی طرف روسنة خاخ برایک عورت اونتی رسوار لے گی، وہ کے کی طرف تیزی سے جاری ہے،اس کی او تی کوروکواور ال کے پاس ایک خط ب،جو حاطب ابن الی بجعد کی طرف سے مشرکین ك ام ب،اى سے چين كر لاؤ اى كے اعدر مارى جنگ كازازب، يراء أ قامرودكا نئات العورت كوكبال ت دكيرب إلى؟ مديد ياك ے طالانکہ وہ عورت سیکروں میل کی دوری پر ہے چر بھی اے دیکھ رہے ہیں (ا) تلاك ع من المفازي إل فروة الله من ١١ ربوري ع من المفازي وإفض من شد بدرام ١٥٠٥

اعدد يكتاب اورادحرادحر و يكنابوكا توكردن موزني يزع كا-ادراكر بالك تیکھے دیکھناہے او گردن کے ساتھ خود بھی بیچے مڑناپڑے گا تب رکھیا گارادرمرے آتاسدکا نات عظیم جارجانب کیال دیکھاکی مجرا نتماسيئة بخارى شريف سيدنا ابوبُ خُسرَة رمنني الله تعالى عنه فرماستة بير) آ قائے کا نتات رسول اکرم علی فی نماز پڑھارے تھے، میں مجد میں بیجاز آب بہن رکعت کے رکوئ بیں بیٹنے گئے تھے، بیں نے سوچا کہ کہیں منے م تنفيح بيني رسول ياك سرند الخادي ادر ميرى ركعت ندمجوث جائيان لتے عل بلدی ہے آ مے بوحااورصف کے پیچے بی اللہ اکبر کبد کر رکونا میں چلا گیا اور رکوع ہی میں قدم بوصاتے بوصاتے صف میں بیٹی میامیر آ قا سرور کا خات عظی نے سلام بھیرنے کے بعد یو محاال برو اتم نے الی المازصف ك يجيد اكيل كيول شروع كى؟ يرع آ قااروكي ندرب في تو كيون يو جها؟ ميرے آ فاركوع من تھ اور ركوع من آ دى جمل صف كو بى مبيس د كي سكنااور امام اين يحي والے كونيس د كي سكن محريرے أقامرور كائنات أخرى صف كے يتي كفرے مونے والے كو كى د كيورب إلى انہوں نے عرض کی بارسول اللہ میں نے سوجا کہ صف تک جاتے جاتے كبيس بيرى بيلى ركعت جيوث نه جائ اس لئے ميں نے اين تمازوجي شروع کردی، اور چل کر کے میں صف میں شائل ہوگیا، رسول یاک نے فرایا " زَادَكَ اللُّهُ حِرْصًا وَلاَتَعُدُ" (١) الله تعالى تير ا الدريكي رُعت كامجة ادر بروحادے مرآ کندہ ایامت کرنا اس حدیث سے بیمسلد ابت ہوگا كه مرك آقاآ م يجي كمال طور يرد يكاكرت ته-

(۱) بناري شريك خارس ١٠٨

اور بہت جلد يمال سے كوچ كرنے والے يى-اب ای حدیث می فورکری اورد یکھیں کہ میرے آ قاکیا کیا دیکھ رے ہیں،صرف فزد یک کی تل چیز جیس د کھے رہے ہیں بلکہ دور کی چیز بھی و کھے ربے ہیں،اوراس شان سے دیکھ رہے ہیں کہ عورت کا اوری پر سوار ہونا، روضة خاخ میں اسکا ملناءاس کے پاس ایک خط کاجوناء خط کامضمون کیاہے ب کچھ برے آقاد کھورے ہیں، بولتے صاحب!اس سے سندعلم غیب ادرآب كاحاضروناظر مونا ثابت مونا ب كرنيس كياخوب فرمايا ي المام عنق وعب اعلى حضرت فاصل بريلوى تدس مره في-اور کوئی غیب کیا تم سے نبال ہو بھلا جب نه خدا می چھیا تم یه کروڑول درود ميرائ قالبال من بهي وكحية تح ادر الدهرا من بهي وكمحة تے، جُوت کے لئے سنے بے حدیث بخاری شریف جلداول میں کتاب الزكوة باب التوكل على الصدقة اور كماب الوكالة دونون جكه موجود ب-"عَنُ أَبِي هُرَيْرَة قَالَ وَكُلِّنِي رَسُولُ اللهِ تَكُلُّ بِحِفْظِ زَكُوةِ رَمضَانَ فَاتَنانِيُ آتِ فَحَعَلَ يَحُنُومِنَ الطُّعَامِ فَاخَذُتُهُ وَقُلْتُ وَاللَّهِ لْأَرْفَعَنْكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ نَيْجٌ فَقَالَ دَعْنِي فَإِنِّي مُحْتَاجٌ وَعَلَى عَيَالٌ وَلِيُ حَاجَةٌ مُدِيُدَةٌ قَالَ فَحَلَّكُ عَنْهُ فَاصْبَحَتُ فَقَالَ النَّبِي جَلَّتُ بَالْهَاهُرْبُرَةَ مَانَعَلَ أَسِيْرُكَ الْبَارِحَة قَالَ قُلْتُ بَارَسُولَ اللهِ شَكَى حَاجَةً

خَدِيْدَةً وَعَبَالًا فَرَحِمْتُهُ فَعَلَيْتُ سَبِيَّلَهُ قَالَ امْاأَنَّهُ قَدْ كَذَبِّكَ وَسَيَعُوهُ

لَعَرَفَتُ الَّهُ مَيْعُودُ لِغَوْلِ رَسُولِ اللَّهِ تَنْكُ الَّهُ مَيْعُودُ فَرَصَدتُهُ فَحَعَلَ

يُحُنُومِنَ الطُّعَامِ فَاعَدُنَّهُ فَقُلْتُ لَارْفَعَنَّكَ إلى رَسُولِ اللَّهِ مَثَلِثَةٌ مَّالَ دَعَني

اونفی بھی دیکے رہے ہیں،اونٹی پرسوار توریت کو بھی دیکے رہے ہیں۔ کدحرجاری ہے وہ بھی دیکے رہے ہیں،اور کبال ملے گی وہ بھی دیکے رہے ہیں،حضرت فل فرماتے ہیں،ہم لوگ نیزی ہے بوھے اور جاکر روسنہ خاخ پر اس مورسے ک ہم نے گیرلیا۔اس کی اوٹن بھائی۔اس کے سارے سامان کی علاقی لو كبيس كوئى ليشر كوئى خط ندملاءاب سيدهي ان حضرات كوبيه سوج لينا جاسة تھا کہ اس کے ماس خطانیں ہے ممکن ہے کہیں اس نے چینک ویا بو مرفیر رسول پاک نے قرمایاس سے چین کر لاؤ،اس لئے ان سحابہ کاعقید، قار ضروراس کے یاس خط ہے، چیناجائے، حضرت علی نے اسے جال ر عالم بمن قرماياء" مُسامَحُدات رَسُولُ السِلُّه يَنْكُمُ لَشَخُرِ حِنْ الْبِيَمَان وَإِلَّالَمْ مُسْرِدَتُكِ " (1) عَدَ تَكَالَ ورند عَن تَجْع نَكَاكردونكا - رسول ياك مَتَكَافًة نے ہم سے غلط بات نہیں کی ہے بولئے صاحب! حضرات محابہ کرام کا ایمان کتنا ثنائن تحا، سحاب کرام کے عقید اعلم غیب پرہم بریلوی حضرات کئی مضبوطی سے جے ہوئے ہیں ، بریلی کاعقیدہ صحابہ کرام سے دراخت میں ال ہے سمجھ مھے آپ؟اب حضرت علی کاجلال دیکھ کروہ عورت کانے گئی، اس کو یقین ہوگیا کہ اگریں نے خط نہ نکال دیا توعلی میری بالکل بے سرک كردي كے، برب كروي كے، جنانجه فوراس نے ائى جوئى كولى اورظ نکال کریش کردیا، حضرت علی نے خط لیااور محور ادوراتے ہوئے بارگاد رسالت میں حاضر ہوئے ،اور خط چیش کردیا۔خط میں لکھاتھا کہ یہ خط حاطب این الی باتعد کی طرف سے قریش مکہ کے نام ۔ تم لوگ ہوشیار ہوجاؤ رسول الله في مج يريخ حالى كالمل منصوبه بنالياب اوراس كالورانظام كرلياب (١) نادى بامارى مى دائى مى دى كاب لمعادى مى كاكر لمعادى مى كاكر لمعادى بالمعادى بالم

رمرے دھرے آگے برجے لگا اور پر صدقہ کے ال کے وہر کے پاس ربر بناوادا اركرز من بر بحيلادى اور بحرجلدى جلدى مال جاور من سمين لكا، ور ادر ادر المراع الم المراع المراد المراكباك ويركباكرا ع كن لكا يم كان م ول النبي بحوك إلى وقاق عمررب إلى وحفرت البريد نے قربالك عيراس مال ذكرة كائران بول درسول ياك ك المانت كے بغير اس ميں الك وانا كوئى نبيس لے جاسكا، ميں تحقيم نبي اک کی خدمت میں پیش کروں گا، تو خائن ہے، صدقات وخیرات کے مال بن دست درازی کرتاب،رسول یاک تیرافیملد کریں مے وہ گر اوانے الله وفي الا الوبريره معاف كردوراب بمي نبيس آول كارابو بريره في اس ك ادر اعماد كرك جور ويامويا كرضح كى نمازك بعد آقائ كانتات ب المینان ہے بیٹیس کے تو داقعہ بتارونگا مگرمیرے آتا نماز فجر پڑھاتے ك لي كر \_ آئے، نماز يو حالى، سلام تيمرتے بى فرمايا، اے ابو مريره! تارات کاقیدی کبال گیا؟ سمان الله! میرے آقارات مجر جرو می تشریف فرارب، آرام فرمارے تھے، مرآرام مل مجی کوئی چیزان کی نگاہ سے پیشیدہ جبرے، وواجالے مربعی و کھتے ہیں،اور اندھرے میں بھی و کھتے ہیں، دوارك سائے بھى و كھتے بيں، ديوارك يكھے بھى و كھتے بين اور جن يرة فول نے كباكد رسول نے فرمايا ہے كد جھے ويوار كے يجھے كى بھى فرس اوان کوای مدیث کے موضوع ہونے کی بھی فرنبیں ،اس گردھی ہوئی مديث كى بحى أليس خرتيس كم يد أليس كم كى بمائى في كرد كر بيان كيا بد منزت الوبريده عرض كرتے بين يارسول الله! بهت رور با تقاء كبدر با تقاء عملتان اول يج بحوك سررب إيراس لئ من في سويا جلوفرات

فَ إِنَّىٰ مُسْحَتًاجٌ وَعَلَىٰ عَبَالٌ لَااعُودُ فَرَحِمْتُهُ فَخَلَيْتُ سَبِ ضَفَالَ لِئَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْ يَاأَبَاهُرَيْرَةَ مَافَعَلَ أَسِيرُكَ فَلَتُ يَارَسُولَ الْحَ شَكى حَاجَةً شَدِيدً \* وَعَبَالًا فَرَحِهُ مُنَّهُ فَحَلَّتُ سَيِلُةً قَالَ امْالَدُوْ كَسَدْبَكَ وَسَبَعُودُ فَرَصَادَتُهُ النَّالِقَةَ فَجَعَلَ يَحُثُوْمِنَ الطُّعَامِ فَاحْدُثُهُ فَقُلِهِ لْأَرْفَعَنَّكَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ عَنْ قَطَلَ آخِرُ ثُلاثِ مَرَّاتِ أَنَّكَ تَزُعَمُ لَاَتُهُ } نُمَّ تَعُودُهُ قَالَ دَعْنَى أَعَلَمُكَ كَلِمَاتٍ يَنْفَعُكَ اللَّهُ بِهَاقُلُتُ مَامُوفَالُ إِنَّا أَوْيُتَ إِلَى فِرَاشِكَ فَاتَرَأُ آيَّةَ الْكُرُسِيُّ اللَّهُ لَآلِهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْفَبُوعَ خَذْ تَخْتِمَ الْآيَةَ فَإِنَّكَ لَن يُزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظٌ وَلَا يَقُرُمُكَ شَيْطَانُ حَزَّ تُصْبِحَ فَحَلَيْتُ سَبِيْلَةً فَاصْبَحْتُ فَقَالَ لِيُ رَسُولُ اللَّهِ شَيْجٌ مَافَعَلَ أَبِرُ لَا الْبَارِحِةَ فَفُلُتُ يَارُسُولَ اللَّهِ زَعْمَ أَنَّهُ يُعَلِّمُنِي كَلِمَاتٍ يَنْفَعُنُ اللَّهُ بِهَافَحُكِيتُ مَسِيلَةً قَالَ مَاهِي قَالَ قَالَ لِي إِذَا أُوِّيتُ إِلَى فِرَاشِكَ فَاقْرُأُ إِيَّ الْكُرُسِيِّ مِنْ أَوْلِهَا حَتَى تَحْيَمَ الآيةَ اللَّهُ لَالِلهُ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَبُومُ وَقَالَ لِئُ لَن يُزَالَ عَلَيُكَ مِنَ اللَّهِ حَالِظٌ وَلَايَقُرُبُكَ شَبُطَانٌ حَتَّى تُصُبحَ وْ كَانُوا احْرَصَ ضَيٌّ عَلَى الْحَيْرِ فَقَالَ النِّيمُ يَكُ آمَاأَنَّهُ قَدْ صَدَقَكَ وَهُوَ كَذُوبٌ تَعْلَمُ مَنْ تُحَاطِبُ مُذُ ثَلثِ لَبَالِ يَاأْبَاهُرُيْرَةً قَالَ لَآقَالَ فَاكَ شَيْطَانَ"(١)

حضرت سیدناابو ہررہ ہے ہیں کہ رسول پاک کی بارگاد بی صدقات وزکوۃ کابہت سامال آیا آپ نے ایک کونے بی ڈجرلگوادگا، اور جھے آڈردیا کہتم اس کی تمہبانی کرو، بیساس کی گرانی کرنے لگا، پہلے تا دن جب رات آئی اور ہرطرف اندجراچھا گیا،ایک شخص مسجد میں محسا، (۱) ہناری خاص ۱۳۰۰ تاب اوکل فی العداد

ار الله الله عن وعدد كياب كداب تين آئة كارميرات آتاف قراما " بھوٹ بول کرنکل کیا بکل مجرآئے گا، بولئے صاحب!ایک ی کل کے علم م ادرن کا عقل شن فور آجاتا ہے ادرمرے آ تادددوکل کی بات ماتے ي جرنيرے دن آيا الوجريو كتے بيل كد ش و تاك ش بيفاى تاك وج كى قيت رفيس جورول كاوات باندد دونكاء تيرى رات جروه آيا اوراد مريه نے بكراليا، پروورونے لگا، بكل كى د بائى دے فكا وركنے لكا ك ر منبس آول گا بھے تھور دو كرابو بريو نے كباسنوائم كاؤك مثاق مارحواب الومريرو تجوزن والأبيل ب تمن مرتبه موكما جست تمام، كن لكا الديريره من تحقيم ايك اليامل بنادون كاكه اكرود عمل كرو كي ورات تجر تهارے یاس شیطان نبیں آسکا، مراس شرط برشل بناؤں کا کہ مجھے چوزوو، اوبريه كيت ين كه بم محاب كرام كوا عال صالحه اورا عال خريكين كى بوى فوائش رہتی تھی میں نے کہاا جما چل ووعمل بتادے میں چوڑ دول گا،اس نے کباکہ جب رات کو اسے بستر پر آ و توایک مرتبہ آیة الکری بڑھ لو،اللہ كالحافظ رات مجرتيري حفاظت كرے كا ماور رات مجرتيرے ياس شيطان ميس أسكارابوبريره كت إن جاء بحاك ، جلاكيا مح مول جي اى مرك أقامروركا كات في في كل فماز كاسلام بيسرا فرمات بين آج تيراقيدى کباں ہے؟ کبایار سول الله الیاالیاواقعہ ہواہے اوراس نے کہا کہ ایک ایامل بنادوں کا کہ اس سے رات محر تیرے یاس شیطان نہیں آ سکا اور الله کا کاف تیری حفاظت کرتارے گا،اس نے بیٹل بتایا،اس کے میں نے اس کچھوڑ دیا، رسول یاک نے فرمایا ابو بربرہ اید بات تواس نے بالکل سیح کبی، طروه ب بزاز بروست جمونا مطلب بدن كرجمونا آدى اكر بحى بحمار ج

كال يه ال عن عن على على الحول كوكملاد عدالو بريره والحرار يں، بارسول اللہ! ميں نے بكر اتو مير دركيكن دو كينے لگا كہ ميں بہت كائن ال مرے نیج بوے میں میں اب بھی چوری نیس کرونگا،آپ مجوز دیل او عرا ہے ہو اس کے علی نے اسے جھوڑ دیا، برے آ تا حرا کر زماتے ہا ابو بريره اوه تم سے جوف بول كركيا،كل بجرة ئے كا،لوك كتے إلى رہل لوكيا خرك كل كيابوكا ، كرير عا آقافر مارب ين كدكل بحرا عدى الما الما كاكات ويكفي كل كى بات دكيورب بين جب بى توكيدرب إلىار ابو ہریرہ کل مجرآ میگا، حضرت ابو ہریرہ فرماتے میں کد شام ای سے عماما موكر بني كياكدرسول ياك نے قربايات كدكل وو بجرآ ية كا تومرورآ ع ا كوئى الصنيس روك مكناكدة قائد كائنات في الماي كدائدا توضرورا ئے گا،اب كياس سے پندند جلا كدميرے أناكى فيى خررما كاليمان تحام الوبرره كت إن جيسے على رات كى تاركى بھلى، بوكا مال موكيا، برجبار جانب سنانا حجها كيا، اجانك وه مجدين كمسا، اين جاور بهيلال اور مال سمینے لگا، میں نے اس کو پھر پکز لیااور کہا کہخت، وعدو کر کے میا خاکہ مبس آؤل گاور مجرآ حميا؟رونے لگاور كبنے لگاے ابو ہرم واليح مرب تے میں بہت پریشان تھامرتا کیاند کرتا؟ ابو ہررہ معاف کروہ کہائیں تم نے جھوٹ بولا ہے کہائیں، میں نے مجبوری میں ایما کیا، میں مجری عبدوا آراد كرتا ول، ميناق باندهتا وواب نبيس ون كابوبرره في مجرجود والداا چلائیا ادر سے کی نماز کاسلام پھرتے تل میرے آتانے پھر ہو جا۔ الدہریرہ اآج کی رات کا تیرا قیدی کباں ہے؟ کہتے ایل ارسال الله وہ رور افغاء بچول كى وبائى دے رہاتھا، جھے رحم آ مياس لئے چوادا

وطنع کود تے اتبرائی، ایک روڑی مجی تومل نبیس رای ہے، کیوں کد محاب ا نے تے کہ فیب کی چزیں بی ویجھتے ہیں ہم نہیں دیکھتے میرے آ قالے ز اان دونوں کوعذاب مورہائ مرکسی ایسے کام میں عذاب نہیں مورہا ہے ر بس سے بچامشکل ہو، کی بری بات کی وجہ سے عذاب نیس ہور باہ ان می ایک وو ہے جو چفلی کھا تا تھا، إدهر کی لکڑی أدهر نگاديتا أدهر کی بات ادر بہنجا تااور دوسرا وہ ہے کہ بیشاب کرتے وقت پیشاب کے چھینوں سے نبی بھاتھا،اس وجہ سے دونوں کوعذاب مور ہا ہے، چفلی سے وہ جاہتاتونگ سكاتها بيناب مديد وابتاتون مكا قاراس مديث سي مجد من آياك مرے آ قا قبر کے اندر دکھے رہے ہیں،قبرے مردے کود کھے رہے ہیں، موے کے عذاب کو دکیے رہے ہیں، عذاب کاسب بھی دکیے رہے ہیں کہ كيون عذاب موريا ب اب ميرات آ قان حجوركي شنى منكوائي كيون تحجورك ائن سكوائى؟ اس لئے كديدي ميسب سراوه آسانى سے جوز وتازه جرل سن تھی وہ تھوری شنی تھی، ہم لوگوں کے بیان آسانی سے بہت ی مربزدشاداب جزيل جاتى بن، يحول بھي آساني على جاتے بن اى کے قبروں پر بھول ڈالتے ہیں۔تو سرسبز وشاداب شبی منکوائی مبتی کو دو ککڑوں می بان دیا،ایک قبر پرایک محزا گاژه یااوردوسری قبر پردوسرانکزا گاژ دیا!ور فراا جب مك يد الله سرمز وشاداب رب كى الحق عذاب مي تخفيف اونى دے گی اور کے ائر کرام قرائے میں العل فسی کالام الله وسوله للتحقيق وليس فلترجى" الله ورسول ككام بل تعل يحقق كمعنى بين برتاب شايد كمعنى شن شيس تالبذالعيلة يتعقف عنهما كامعنى بيدواك النا دونول ، کے عذاب میں یقیناً کی ہوجائے گی ۔جب تک بیٹہنیاں سرمبزو

بول دے تواس ہے وہ سچانیں ہوجاتا، جموثائی رہے گا، پجرحضور فرماتے میں اے ابو ہریرہ تمن دن ہے جس آ دی ہے تمہارا سابقہ تھا بیجانا کہ وہ کون تی مرے آ قاتوجہ ولارے بیں کہ قیدی بکڑا جاتا ہے تو پہلے رجٹر میں نام فرد كياجاتاب اس كايد يوجهاجاتاب،ابوبريه في كبائيس يارسول ال ميں ۔ في توشيں بيجانا۔ فرماياوہ شيطان تھا، چور بي نہيں چوروں کا سرغنہ تھا، بح محے؟ اب يبال سے بد بات مجه مين آخى كدير ا آ ا الد عرب من كى و کچے رہے ہیں، دیواروں کے بیچے بھی و کچے رہے ہیں، و کچے بھی رہے ہیں اور يبيان بحى رب بن ويحف والأبيان تبين رباب ادريرك أقابيان بى رے ہیں کہ وہ کون ہے اس لئے اللہ تعالی نے است بی کو شام بنالم اللہ حاضراورناظریں، مجرآئے میرے آتاردے کے بیچے بھی و کمے رہے ہی آ ہے بخاری شریف ملم شریف، نسائی شریف، ابودا وُوشریف، تریذی شریف، این ماجدشریف، منداحدین حقبل میتیل ،واری،دارتطنی وغیره حدیث ی ای کتابواں میں بیروایت موجود ہے کہ اس کاا حاط مشکل ہے ۔ حدیث یہ ہے۔ "مَرْ النبيئ مَنْ الله بِعَبْرَيْن فَقَالَ إِنَّهُمَا لَيُعَذِّبَانِ وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَيْرُ أَمَّا أَحَدُهُ مَافَكَانَ لَا يَسُتَعِرُ مِنَ الْبَوُلِ وَآمًا الْآخَرُ فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّعِيمَةِ ثُمُ أَخَذَ جَرِيْدَةً رَطَبَةً فَشَعُّهَا نِصَفَيْنِ فَفَرَّزَ فِي كُلُّ فَبْرِ وَاحِدَةً قَالُوا يَارَسُولُ اللهِ لِمَ فَعَلَتَ مَنَا قَالَ لَعَلَّهُ يُحَفِّفُ عَنْهُمَامَالُمُ يَيْرَسَا" (١)

میرے آقاد وقبروں کے پاس سے گزرد ہے تھے فرمایا:ان دونوں قبر والوں کوعذاب ہور ہا ہے، کسی صحالی نے مینیس کہا:یارسول اللہ اعداب ہونا تو ہمیں ان کی چنخ و دیکارسنائی دیتی، یارسول اللہ!عذاب ہوتا تو مردے خوب

12 JA 3 6.6:(1)

شاداب بین دونوں کے عذاب بین کی دوجائے گی ۔ای سے بھر میں آیا کہ جربر اگر مربز دشاداب چیز لگادی جائے مثلا کی درخت کی بہت کی اسے بھول یا بھی ادرتواس سے تبردالے کوراحت بہتی ہے، حضور نے بتایا کہ ان کا ان تخفیف اورا رام لیے گا جب تک مید نہ سوئیس، یارلوگوں نے کہا غلطا کی تر حضور کے باتھ کو بھر حضور کے باتھ کی برکت تھی۔ یس نے کہا نالائل ۔حضور کے باتھ کو بھر اسے جسیایا تھے کہتا رہا، جب قبر کا معالمہ آ گیا تو کہتا ہے کہ مید حضور کے ہاتھ کی برکت تھی ۔ میں کہتا ہوں بالشہر رسول پاک کے باتھ کی برکت تھی ۔ میں کہتا ہوں بالشہر رسول پاک کے باتھ کی برکت تھی ۔ میں کہتا ہوں بالشہر رسول پاک کے باتھ کی برکت تھی ۔ میں کہتا ہوں بالشہر سول پاک کے باتھ کی برکت میں ابن جگہ ر

ہاتھ جس ست اٹھا غنی کرد یا موج بخر سخاوت یہ لاکھوں سلام

باشر میرے آتا کے دست مبادک میں بڑی برکت ہے گرید داقد
ہاتھ کی برکت دکھانے کا نیس دسنت کی برکت بتانے کا ہے، میں کہتا ہوں کہ
اگر حضور کے ہاتھ کی برکت دکھانے کا معالمہ ہوتا تو حضور فر ہاتے جب تک
یہ شہنیاں قبر پر دہیں گی تب تک عذاب میں کی ہوگی۔ کیوں کہ میں نے لگائی
ہے، میرے ہاتھ سے گئی ہیں، گرمیرے آقایہ نیس کہد رہ ہیں کہ جب
تک یہ شہنیاں دہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، بلکہ فرمارہ ہیں
کہ جب تک سر سرز دہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، بلکہ فرمارہ ہیں
سے کہ جب تک سر سرز دہیں گی عذاب میں تخفیف ہوتی رہے گی، اس کا مطلب
میں کہ جب تک سر سرز دہیں گی عذاب میں کردہ ہیں تر رسول پاک کودجی سے معلوم
میا نے کی بات کردہ ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ بہتو رسول پاک کودجی سے معلوم
متا کہ شہنی رکھ دینے سے عذاب میں کی ہوجائے گی، ہم کوتو معلوم نہیں ہوتا کہ گی، ہم کوتو معلوم نہیں ہوتا کہ گی، ہم کوتو معلوم نہیں ہوتا کے گی، ہم کوتو معلوم نہیں ہوتا کی گی، ہم کوتو معلوم نہیں ہوتا کے گی ہوتا کے گی ہوتا کے گی ہوتا کے گی، ہوتا کے گی، ہم کوتو معلوم نہیں ہوتا کے گی ہوتا کے گیں ہوتا کے گیں ہوتا کے گی ہوتا کے گی ہوتا کے گی ہوتا کے گی ہوتا کے گیں ہوتا کے گیں ہوتا کے گیں ہوتا کے گیں ہوتا کے گی ہوتا کے گیں ہوتا کے گی ہوتا کے گی ہوتا کے گیں ہوتا کے گی ہوتا کے گیں ہوتا کے گی ہوتا کے گیں ہوتا کے گیں ہوتا کے گیں ہوتا کی ہوتا

(ا) کیوں رکیں ایم نے کہا کہی تو کہتا ہے کہ الیس فیب کاعلم نہیں تھا۔

اللہ کے چھے کاعلم نہیں تھا، اب کہتے ، ووق کے ذریعہ معلوم تھاسنوا یم کہتا

اللہ کے چھے کاعلم نہیں تھا، اب کہتے ، ووق کے ذریعہ معلوم تھاسنوا یم کہتا

اللہ کہ کو وق کے ذریعہ علم ہے اور ہرچز کاعلم ہے مگر اس بات

اللہ کی کہ نہیں ایفین کے ساتھ آپ یہ کیہ سے جس آپ کی نماز یول پڑھ کہ اس بات آپ کی نماز قبول

اللہ جس کہ نہیں ہوئی تو کیوں پڑھی۔ جب آپ کوعلم ہی نہیں کہ قبول

اللہ کی مت پڑھنا نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ بری نماز قبول ہوگی

اللہ کی مت پڑھنا نماز جنازہ آپ پڑھتے ہیں۔ کیا آپ کو یقین ہے کہ بری نماز جنازہ اس کے حق اللہ کی خوال ہوگی کی ایک کہ بری نماز جنازہ اس کے حق اللہ کی خوال ہوگی کی دو تیم کی دو تیم کی دو کیوں پڑھتے ہیں تماز جنازہ اس کے حق اللہ کی دو تیم کی دو تیم کی دو کیوں پڑھتے ہیں تماز دینازہ اس کے حق اللہ کی دو تیم کی دو تیم

سنوائیوں کاکام یقین کی بنیاد پرنیں امید کی بنیاد پرکیاجاتا ہے ہم
ررے کے لئے قرآنی خوانی کرتے ہیں، ہمیں یقین نہیں ہے گر امید ہے
کہ فاکمہ پنچ گا، نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ ہم اسکے لئے صدقات وخیرات
کرتے ہیں، نقراء کو کھاتے ہیں۔ ہم قبر پرنبنیاں لگاتے ہیں امید ہے کہ قبول
این گا، اب آئے میرے آقائتی گہرائی شی دکھے رہے ہیں، قبر کے اندر
میں اللہ مصل علی سید فاؤ مؤلائا فائح شدو بازک و سلم لیج
بڑھ لیں اللہ مصل علی سید فاؤ مؤلائا فائح شدو بازک و سلم لیج
ادینے میرے آقاسیدعالم میں ہی دیکھتے ہے مستقبل بھی دیکھتے
ادائے میرے آقاسیدعالم میں معلوم ہی ہے اور جتنی میں نے تظیریں پیش
السنے میرے اللہ مال تو معلوم ہی ہے اور جتنی میں نے تظیریں پیش
کی دیکھتے کے متال کی تو تھیں۔ اب مانسی کی خبرین لوا بخاری شریف

ادھ سب کے سب فرش راہ بن محنے، آ دھے مکھنے میں ادھر سے ادھر ہو مجے بہب وارانیارا ہو کیا، حضرت ملک الموت کی قوت کتنی ہے اس کا ایمازہ ہم نہیں لگا سے مگر دربار نبی کا ہے اللہ کے اواوالعزم پیفیبر حضرت موک ایمالیام کی بارگاہ میں حضرت ملک الموت حاضر ہوتے ہیں، تواللہ کاسلام بیش کرتے ہیں اس کے بعدائے آنے کا مقصد چیش کرتے ہیں۔

الله عنرت ملك الموت يلك على الله وي مجد بول نیں رسل ملائکہ سے بوچھوکہ رسل انبیاء کے کیامراتب بیں؟ان سے بحث نبيل جاتي محضرت ملك الموت عرض كرتے بيناے الله! آج تو ايسے بزرگ کے بہاں بھیجا گیاہوں کہ جو مرنائی نہیں جاہتے ،اللہ نے قرمایااب مجر داؤادراللہ نے ای وقت انکی آ کھ ٹھیک کردی مجاؤ موت کی بات مت كرا، زندگى كى بات كرو، اب بحرآئ اور كت بين، الله في محص اس كت بیجابید آب این تل کی پیٹے پر ہاتھ رکھ دیں،آپ کے ہاتھ کے نیچے عبنے بال آ جائیں مے آپ کی عمراتے سال برهادی جائے گی موی علیہ اللام كالاته بم لوكول كى طرح تحورت اى تحا- بخارى ومسلم كى حديث ين مراة تافرات بي ش في الما عداللام كود يكما "مسوسلى آدم طُوَالٌ كَانَتْ مِن رِجَال شَنُوءُ وَ، اوراى مقام ير بخارى كى ايك دومرى روايت ين بيلفظ بهي ب، وَأَيْتُ مُوسى وَإِذَا مُورَجُلٌ ضَرَبٌ رَجِلٌ كَانَّهُ بن ربحال شَنُوء ة " (1) من في موى عليه السلام كود يكما منسيل بدن والله الاے حسین وجیل، بہت لیے اور بہت خوبصورت کویاوہ تبیلہ شنوء 3 کے لوكول ميس سے مول جب وہ اس شان كے تھے توكياد بلے يتكے، چھولے PAINTE (J.D.(1)

کتاب البخائز اور بخاری شریف کتاب الانبیاه کی میه حدیث سیرناابو براه فرماتے ہیں کدرسول اکرم اللے نے فرمایا کد حضرت ملک الموت، حمران موی علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے ،عرض کی: اللہ نے جھے آ ریا یاس بیجائے۔اگرآپ اجازت دیں آپ کی روح نکال لوں کئے صاحب!آب اوگوں کے بیال ملک الموت آتے ہیں کہ نیں مرکز کا ہے اجازت ما تنى ہے؟ يه انبياء كادربارب، يبال ملك الموت بحى روح قبل كرنے كى اجازت طلب كرتے ہيں، يرے آ قامرور كا كات ايك دومرى رن عديث من فرمات بين ام الموسين حضرت عائشه صديقة كي بيه حديث بخاري جلد الى كتاب المغازي باب وفاة الني الله عن عبي أرماتي بين وكروسول كريم اللي سي من اكرتى التي وأب فرمات من كدير بي كو الله تعالى اختیار دیتاہے کہتم جا بوتونیا میں رہو، جا بوتو جارے پاس آ و، ہرنی کو پیاختیار ملك وو اين مرضى ك مطابق جيت ين،جب تك جاين ونيا من رين، اورجب جابیں وفات یاجا تیں۔ توملک الموت موی علیہ السلام کے ماس آ كركمت بي كدالله في مجمع بيجاب أكرآب اجازت دي توروح زلال لول؟ موى عليه السلام كوجلال آحيافرمات إلى مين الله كادين بحيلان من لكامول اورتم آ كے ميرى روح فكالنے ايك تحير ماراءان كى آ كھ فوث كر باہر لنگ مکی، سجان اللہ!ذراسویے!مویٰ علیہ السلام کی توت کا کیاعالم ب، كياان كى شان ب، حضرت ملك الموت كى توت بهى كوئى معمولى مبل ب،ایک مرتبدیمین عثان آباد لاتوریس زلزلے کے جھکے آئے تھے اور چھ من میں اتی ہزارلوگ اس دنیا ہے اُس دنیا یں بینے کے ایک مرتبہ مجو پال مِن چند جُنَظَے آئے تھے، آ دھے تھنے میں آ دی تو آ دی بکری بجینس بل

ماة برى روح قیش كريں بحان اللہ حضرت موى في ملك الموت كوبناد إكدتمام نبيول إلى إلى في في الماجازت موتوروح الكاول آب ا بید بو چمنا اخلاقی طور رئیس ب بد حاراا بناحق ہے، اس لئے میں ابت كر رابوں کہ تمبارے کہنے سے نہ ہم مری کے اورند تمبارے کہنے سے ہم جئس کے، مریں کے تو اپنی خواہش ہے، جئیں کے تو اپنی مرضی سے۔ بلائلک الموت کوروح قبض کریں، ملک الموت آئے، روح قبض کی، زشتوں نے دنن کیا۔ایک آدی بھی جنازے میں شریک نہ موااس کئے رمول باک فرماتے بیں کدآ دمیوں کو پند بی نبیس کد حضرت موی علیدالسلام كى قركبال ب- ليكن من لوااكر يس وبال كميانوم كو ان كى قبردكمادول كاء ات كى كى محر مرك أقاكبدر بي الدين و كمحادول كا ، مجرمرك آتانے فرایاسنو! بیت المقدی کے سامنے جورات جاتاہ رائے کے ائي الرف مرخ ديت كا ثله ب اس ثله كى طرف تم يتر بينكوه بتركر ف ك جُدموى عليه السلام كى قبرے كوئى نبين جانا كدموى عليه السلام كى بركبان ب، عرمرے آ قاد كيورے بين كدكبان بولئے صاحب! ماضى ک چروں کومال میں دیجنا موا کہ نہیں؟ اور مامنی کے ایک دو واقعات نہیں مرے آتا کی مدیثیں برحوزوایے بیٹار واقعات لیس مے۔

ابھی معتقبل کے دیکھنے کے مارے میں آق میں بتاچکا ہوں ، حوض کوڑ دالی عدیث، مرآ یے بھرے ایک حدیث سنادوں ، میرے آتا سرور کا مُنات میں میں مرتبہ بجر کی نماز کے بعد وعظ شروع کیا، وعظ چلار ہا، چلا رہا عمر کا دقت آمیا۔ بھرا سکے بعد ظہر کی نماز پڑھ کر وعظ شروع ، وگیا۔ عصر کا وقت آگیا، بچرعمر کی نماز پڑھ کر وعظ شروع ، وگیا یہاں تک کہ آ قاب غروب

مجھوٹے باتھ والے رہے ہول مے بہیں۔خوبصورتی نام ہے اعضام کر تناسب كا،جب تك اعشاء من تناسب نه بوخواسورتي آبي نبيل على تواعضاء کے تناسب کے لئے ضروری ہے کہ منے اور چبرہ اور سارے اعضاہ مناسب حديم ول، جب تك اعضاء من تناسب نه مو كا خواصورتي نيي آ مكى توجيخ لي اى حاب سے بدن اى حاب سے اتحد ياوںك السال چوزائى بتب توخويسورتى موكى اب سوچواحسرت موى عليه السلام كا وست مبارک کتنابرا اتحاجان الله اورالله کاحكم موتا ہے كد ابنا اتحد على بر ركدونيل كى بيند يرجين بال اتد كي في آجاتين ات مال آب كي عربور جا يكى جم لوكول كو اكرالله تعالى اجازت ديدي كرايك ناخن ركا دووہ ہمی ایسے کھرا کرے تب ہمی ہم لوگ براروں اور لا کھول روسے فرج كردي مح مريد موقع بالحد سے جانے ندوي مح مرسفة إموىٰ عليه السلام ک بے نیازی عرض کرتے ہیں "اُسم بَعُدَ ذَالِكَ "اسْنے سال گزرجانے کے بعد كيا موكا؟ ملك الموت في فرمايا كجرموت آئة كى حضرت موى كتب إلى كد جب مرناى ب توتب كيااوراب كيا" بسارَبٌ فَسرَّبُ بِي مِنَ البَيْبِ الستغيس" اے اللہ مجھے بيت المقدى سے قريب كردے ويس مي انقال كرونكا، الله في زين سميف وى، دوجار قدم افحاع اوربيت المقدى الله م وبال ديجة بن كدايك لبى جورى قبرتيار بي فرعة مف لكائ كحرب ين، آپ نے فرشتوں سے بوجھا "لِسَنَ هذا الْفَيْر" يكس كى قبر ے؟ فرشتوں نے کہا" اِستن اخب " جواس قبرکو پندکرے اس کی قبرے فرماتے میں تب مخبروا میں تاب اول میرے سائز کی ہے کہ نہیں قبر میں اترے اور لید محے مکتے ہیں بہت نے فاٹ ے تھیک ہے ملک الموت کو

الندى كا محيا تقااور من والحس مجى آحميا توابوجهل اوردوسرے مشركين مك بجي جلان على كمن على الجابات بيت المقدى من تنى مرهال بين؟ سن ياع بين؟ من يبال ميشا واول واب كولى مجد سے يو يق كد آپ الله بلے يس محك ،و ي عق كن آدى عق آب كنتى كر كے بتائے ،كول کون تھے کس کاکس کلے میں گھرے تو میں بتایا ؤں گا؟ آپ او گوں میں کتنے آدى في كرنے مح بين كر بھيے كى بناد يج كد جراسوداوركعيد كے دروازے ع ج من كت ف كى لسبائى ب ياجر اسود سے مقام ابرائيم تك كتے نث ک دوری ہے جھے بتا کتے ہیں آپ؟ اور کتنی او نجائی ہے اس کی؟ ایک ایک اغ جوژ کرکے بناد بیجئے؟ بس سائس پھولنے ملے گی دیں دیں تج کر کے نہیں میں بی ج کرے جو آیا ہوگاوہ بھی نہیں بتایائے گااور اگرنا ہے کے لئے كرابوكيا تويل اسكاماته وزوے كى توآب ذراسويے كررسول كريم ﷺ خریف کے مح انبیاء کرام کی امامت کے لئے ،اب یہ یوچھ رب بیں کہ بیت المقدی میں کتنے تھے ہیں، کتنی کھڑکیاں ہیں، کتنے دروازے یں التی سرهیاں میں ،اور کتنے در میں التی محرامیں میں التی السائی ہے ، التی جِرُالَى ب، مراء آتامروركا كات المقدر ات بين الله في بيت المقدى کو میرک نگاہوں کے سامنے کردیا، میں بیت المقدس کو دیکھے رہا ہوں بیالوگ ایک ایک بات مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور میں ایک ایک بات و کھے و کھے کر تا تاجار ماہوں، کتنی سےرهیاں ہیں، کتنے ستون ہیں، کتنی محرابیں ہیں، میرے أ قامب بناتے مطے جارہ بی اور بھلا کول ند بنا کمی اللہ نے جوآ ب کو ما مرباطر بناديا تعاري آباأية النبي إنَّا أرْسَلْنَاكَ شَاعِدًا" (1) اع فيب كي خبر

بوكياترام باتي مرے آتا نے بنادي جو كچے قيامت تك وف والاقوا حضرت عرفرات يس"فَامَ فِينَ النِّسِي نَكْ مَعَامًا فَأَخْبَرَ فَاعَنُ بَدَهِ الْعَلَد حَتَّى دَحَلَ اهْلُ الْحَنَّةِ مَنَازِلَهُمُ وَاهْلُ النَّادِمَنَاذِلَهُمٌ " (1) يَهِال مَكَرُ جنتیول کو جنت میں پنجانے کی باتمی بھی بتادیں اور جہنیوں کو جہم می ببنجانے کی باتیں بھی بنادیں۔سب بنادیا کہ کون کون جنت میں جائے می كون جَبْم مِن جائعٌ كا "حَفِظُ ذَالِكَ مَنْ حَفِظَةٌ وَنَسِيَ مَنْ نَسِيَّةٌ (٢) جس نے یادر کھا، یادر کھا، جو بھول کیا، بھول کیا۔ مفترت حذیفہ ایک حدیث می فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مرسے ایک ج یااؤ کر گزر می ز بجھے یادآ میا کہ رسول یاک نے وعظ میں اس جڑیا کا بھی ذکر کیا تھا۔ مستقبل مي پيش آني والي ايك ايك بات مرے آتانے صحابے سے بيان كردي، اور یہ حدیث آب نے متنی باری وگی کد حضرت عمروشی اللہ عند فرماتے یں کہ میرے آ قاجنگ بدرے ایک روز پہلے بدر کے میدان ش آخریف لاے ، ہاتھ میں ایک لکڑی تھی جس سے آپ نے میدان بدر میں نشان لگاکر فرمایا، ببال برابوجبل مرے گا ، پحرنشان نگایااور فرمایا ببال برات مرے گا، يهال يرفلال مركمًا " قَالَ عُمَرُو الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ مَاا عُطَاوُا الحُدُودَ الَّتِينُ حَدَّهَارَسُولُ اللَّهِ مَنْطِيٌّ (٣) فعنرت عمر صَى الله عند في الله مُناكِرُم خدا کی جونشانات رسول کریم نے لگادئے تھے ان سے ذراہمی متجاوز نہ ہوئے،وہ سب کافرای جگہ مارے محے،جو برے آتانے بتائی تھی، پردا حدیث بھی آپ نے پرحی ہوگی۔ رسول یاک معراج کے واقعہ می فرمائے میں کد معراج سے جب میں والی آیااور میں نے لوگوں کو بتایا کہ شمایت (١) ينارى خارى مادى ماكت بدراكل (١) اينا (٣) مكترة مى ١٥٠٠ چودبری بر سفریر سفریر

Jaly of the state of the state

دینے والے بی بیشک ہم نے آپ کو حاضرو ناظر بناکر بھیجا، بی کی نگاہ نہرے کا کیابہ چستاد دجس پر نگاہ ڈال دیں وہ بھی نگاہ والا ہوجائے۔ جس طرف اٹھ مٹی وم بیس وم آگیا اس نگاہ عنایت یہ لاکھوں سلام اورکوئی غیب کیاتم سے نہاں ہو بھلا

جب نه خدای چھیاتم یه کروز دل درور

رفیقان ملت ارسول الله کو حاضروناظر ماناکوئی نیا مسلک نمیس ہے

ایک سحابہ کا مسلک ہے، تابعین کا مسلک ہے، تیج تابعین کا مسلک ہے، اگر

دین کا مسلک ہے، بلکہ یہی تمام اہل اسلام کا مسلک ہے اور بہی مسلک
اعلی حضرت ہے، اس لئے ہمیں اپنے ہے فہب اور مسلک کی حفاظت
کرنابہت ضروری ہے یہ وینی مدارس ای لئے قائم کئے گئے ہیں کہ
لوگوں کے وین وایمان کی حفاظت کریں، علاء پیدا ہوں تاکہ ملک کے کونے
لوگوں کے دین وایمان کی حفاظت کریں، علاء پیدا ہوں تاکہ ملک کے کونے
لوگوں کے دین وایمان کی حفاظت کریں، علاء پیدا ہوں تاکہ ملک کے کونے
لوگوں کے دین وایمان کی حفاظت کا فریشہ انجام دیں الله جارک وقعال
لوگوں کے دین وایمان کی حفاظت کا فریشہ انجام دیں الله جارک وقعال
مدارس اسلامیہ کو زندو رکھے۔ان کی خدمات کو قبولیت عامہ عطا فرمائے
اور سلمانوں کے داوں ہیں ان کے تعاون کا جذبہ پیدا فرمائے ۔اللہ تعالی ایم
سب کو توفیق خیر دے اور ہمارے دین وایمان کی حفاظت فرمائے۔ ب

الــــلامرعليكعروورحمةاللهويوكاته ♦ ♦ ♦ اَلْسَحْسُدُ لِللَّهِ ! نَحُمَدُهُ وَنُصَلَّى وَنُسَلَّمُ عَلَى حَبِيبِهِ الْكَوِيْمِ. وَاَشْهَدُ اَن لَّا إِلْهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ الْعَظِيْمِ، وَاَشْهَدَانَ مَسِّدَنَاوَمُولَانَا مُحَمَّدُا عَبُدُهُ وَرَسُولُهُ الْمَهُعُوثُ بِالدِّيْنِ الْقَوِيْمِ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ افْضَلُ الصُّلُوةِ وَآكُمَلُ التَّسُلِيْمِ.

فَاْعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرُّجِيُعِ. بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُننِ الرُّحِيْمِ يَسَاأَيُهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا لَا تَشَيِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمُ عَلَرُّ مُبَنِنٌ ٥ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْمِ.

رفیقان گرای ایک مرتبہ نبایت ادب داحرام کے ساتھ بارگا، رسالت میں درودسلام کا نذران عقیدت بنیش کریں۔

اَللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى سَيُدِنَاوَشَفِيُعِنَا وَمَوْلَاُنَامُحَمَّدٍ مُعُدِنِ الْجُوْدِ وَالْكَرَم مَنْبَع الْعِلَمِ وَالْحِلْمِ وَالْحِكْمُ.

مریزان ملت اسلامید! میرے حافیہ خیال بی جی نیس تھا کہ آن میں آپ حضرات کے جمرمت بیں اوراس برم نور بی حاضری وے سکوںگا، گر ہمارے کرم فرماجناب حاتی محدیوسف صاحب زبردی بانی ناکر جار بھے یہاں لائے، جب کہ بھے اس وقت کانیور پنجناجائے تھا، گر انہوں نے میرے ساتھ جو زبردی کی اس زبردی کا بھی بی شکریدالا انہوں نے میرے ساتھ جو زبردی گی اس زبردی کا بھی بی شکریدالا کرتا ہوں کہ از کم آپ صفرات سے ملاقات کرنے اور دسول پاکستان کی برم بی شرکت کا موقع فراہم کیا۔ بہر حال بی آپ صفرات کے باتھ دعائے خبر کرتا ہوں اور جہال تک ہو سکے گا این دعاؤں کی ساتھ دوں یانہ رہوں، برکا کا سالمی تائم رکوں گا، بی آپ حفرات کے ساتھ دووں یانہ رہوں، برکا کا سالمی تائم رکوں گا، بیں آپ حفرات کے ساتھ دووں یانہ رہوں، برکا کا سالمی تائم رکوں گا، بیں آپ حفرات کے ساتھ دووں یانہ درہوں، برکا کا سالمی تائم رکوں گا، بیں آپ حفرات کے ساتھ دووں یانہ درہوں، برکا

ریائیں بمشیر آپ کے ساتھ رہیں گی۔

اب بین تحودی دیرآپ حضرات کی توجه کاطالب ہوں اس بار
ایسانقاق ہوا کہ بچھے اجا تک . U.K لین انگلینڈ کی سرز بین پرجانا پڑااور
دہاں میرے احباب اور کچھ شاگردوں نے زورزبردی کرکے بچھے دوک
این جس کی وجہ سے اسمال بچھے عرس رضوی بین شرکت کا موقع نہیں تل سکا۔
اس کی مکافات کیلئے میں نے وہیں۔ U.K کے شہرکولٹن میں اعلی حضرت رضی
اشہ عنہ کے ذکر کی ایک برم میں شرکت کرنے کی سعادت حاصل کی، چونکہ
ان وقت میں صرف ہندوستان ہی سے نہیں بلکہ پورے ایشیاء سے بہت
دورقا، مگرآئ بی ہندوستان میں آپ کی محفل میں ہوں اور آئ جب بچھے
دورقا، مگرآئ بی ہندوستان میں آپ کی محفل میں ہوں اور آئ جب بچھے
دورقا، مگرآئ بی میں ہندوستان میں آپ کی محفل میں ہوں اور آئ جب بچھے
دورقا، مگرآئ بی میں ہندوستان میں آپ کی محفل میں ہوں اور آئ جب بچھے
دورقا، مگرآئ بی میں ہندوستان میں آپ کی محفل میں ہوں اور آئ جب بچھے
دورقار بی گیا ہے تو تحود دی دیر اعلی حضرت فاضل بریلوی رضی الشہ عنہ کا
دور جبل اس اعتبارے کر لینا ضروری سجمتنا ہوں کہ ادانہ ہی قضا ہی کے
دور بیرائ کی تقریب میں شرکت ہوجائے۔

نیں ہواکہ کافرنے پائی کب بیا اکافرائے کھانے یے میں پاک متا پاک م رام اطال می فرق سیس کر تا اگر شراب سے کے فورا بعدیانی بیا، تومن وناك تااب تايك لول ع جوياني لكاده بحى تايك موكياءاى طرح ا مرسمنی مردار کا گوشت کھانے کے فوراً بعد بانی ساہت بھی وہ بائی نایاک ہوتما، ان لئے مطلق میہ بات نہیں کہی جائنتی کہ کا فرکا جھوٹایاک ہے بلکہ اں میں تنسیل ہے پھراگر مان بھی لیاجائے کہ کافرکے بارے یں میں تحقیق میں کداس نے شراب لی ہے کہ نیس ،کوئی نایاک چیزاستعال ک سے کرنیں، جب بھی احتیاط کا قناضہ یہ ہے کہ اس کا جمونانہ بیاجائے سرف احتیاط ی کی بنیاد برتو بل کاجھوٹا کروہ ہے، کیوں کہ ہوسکتا ہے کہ بلی نے چوہا کھایا:واورا سکے بعد برتن یں منے ڈالا ہو،تواس احمال کی بنیاد پر اسكا جونا كروه موادادركا فرك بارے مي مجى يى احمال موجود ب كداس نے کوئی تایک چیز استعال کی ہدے اس کے جھوٹے سے بھی ا المائے ما کے فرائے میں اگر مان بھی لیاجائے کہ اس نے کلی کرنے ك بعديانى بيا، بحرجى ايك سوال بداءوتا بكرجمونا يين كے معالم ميں ونیا کارواج کیاہے؟ آ دی کی بزرگ کاجمونا بیتا ہے، کی دوست کا جمونا بیتا ب، كن جين كا تجونا بيتا ب، كياكونى اين وتمن كا جمونا بهى بيتاب؟ جس ے نفرت کرتا ہے،اس کا جمونا بھی بیتاہ؟ برگز نمیں،تو دنیا کے لوگوں کا روائ بی ہے کہ وہ بررگوں کا جمونا ترک کے طور پر سے ہیں، یااے دوستول کا مجوناان کی محبت اوردوئ کے سبب یے ہیں، آواس عرف اوروان کی وجہ سے اگرکوئی مخض کافرکا جوٹا ہے گاتو دیکھنے والے یمی جیس کے کہ اس نے تمرک کے طور پرندسی کم از کم کافروں سے دوئ

بوز حے بوز صے عا، و مشار کے سے میری طاقات ہوئی، توان میں سے کی ایک عال کی : بانی میں نے سے کھات سے " اِن کُسم نَرَ الشَّیْخَ اَحْمَلُوضًا وَلَکِئُ رَالشَّیْخَ اَحْمَلُوضًا وَلَکِئُ رَالشَّیْخَ اَحْمَلُوضًا وَلَکِئُ رَالْ مَنْ اَلْ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهِ مَنْ الْمُلِي مِنْ الْمُول سے نیمی و کھا، اوران و کیفنے والے مشار کُن جارے ساووں اور بیروں نے انہیں و کھا، اوران و کیفنے والے مشار کُن جارے سامنے مِن وصدات اور ہوایت و مثلات کے بیچائے کا سے معیارے کہ جب کوئی آ وئی ہندوستان سے آتا ہے تو ہم شُن المحدوشا فان و و اہل سنت و جہا عت بیں اگروہ ان کی تحریف کرتا ہے تو بجہ جاتے ہیں کہ وہ اہل سنت و جہا عت سے اوراگر ان کی برائی کرتا ہے تو جاتے ہیں کہ بیس کے بینے کا معیار ہے کہ بینے کا اللّن کے بیائے کر بین کے الفاظ ہے ہیں" اِذَا جَاءَ وَ جُسلٌ مِنَ الْهِنْدِ فَسَنَانُهُ مِنْ الْهُلِ الْمِنْدِ فَسَنَانُهُ مِنْ الْهُلِ الْمِنْدِ فَسَنَانُهُ مِنْ الْهُلِ الْمِنْدِ عَ طَذَا هُو الْمِعْمَارُ عِنْدَنَا" (۱) خَدَا اللّٰهُ وَانْ عَنْدَانُهُ عَنْ الْهُلِ الْمِنْدِ وَانْ عَنْدَانُهُ عَنْ الْهُلِ الْمِنْدِ وَانْ عَنْدَانُهُ عَنْ الْهُلُ اللّٰهُ وَانْ عَنْدَانُهُ عَنْ الْهُلِ اللّٰهُ وَانْ عَنْدَانُهُ عَنْ الْهُلِ الْمِنْدَ الْمُنْ الْهُلِ الْمِنْدُ عَالَمُ الْمُنْ الْهُلِ الْمِنْدِ عَ ظَذَا هُو الْمِعْمَارُ عِنْدَانَا اللّٰهُ مِنْ الْهُلِ الْمِنْدُ وَ الْمُعْمَارُ عَنْدَانُ الْمُوالُومُ عَنْدُ وَ الْمُعْمَارُ عِنْدَانًا اللّٰهُ وَانْ وَ عَنْدَانُ الْمُعْمَارُ عِنْدَانًا اللّٰهُ وَالْمُعْمَارُ عِنْدَانًا اللّٰهُ وَانْدَ عَنْدَانُ اللّٰهِ الْمُولُ الْمِنْدُ اللّٰمِ الْمُعْمَارُ عَنْدَانُونُ الْمُولُ الْمِعْمَارُ عِنْدَانُونُ الْمُولُ الْمُعْمَارُ عِنْدَانًا اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ الْمُعْمَارُ عَنْدَانًا اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ الْمُعْمَارُ عَنْدَانُ الْمُعْمَارُ عَنْدُونَا اللّٰمَانُونُ الْمُعْمَارُ الْمُعْمَارُ عَلْمُ اللّٰمِ الْمُعْلِيْدُ اللّٰمَانُ اللّٰمِ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْدَانُونُ الْمُعْمَالُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْلَامُ الْمُعْلُولُ الْمُعْمَالُولُ الْمُعْمَانُ الْمُعْدَانُولُ الْمُعْلُولُ الْمُع

من آپ کواہام اخررضا کی عبریت اور ان کافقہی مقام مجھانے

کیا صرف ایک مثال دیتا چلوں، مولوی اشرف علی تھانوی کے پاس ایک

مولوں آیا کہ کافرکا جھوٹاپاک ہے یا تاپاک؟ اس کو چیتا جائزہ یا بیل

مولوی اشرفعلی صاحب نے جواب لکھا۔ اس کا جھوٹاپاک ہے اور چیاجائز

مولوی اشرفعلی صاحب نے جواب لکھا۔ اس کا جھوٹاپاک ہے اور چیاجائز

مولوی اشرفعلی صاحب نے جواب لکھا۔ اس کا جھوٹاپاک ہے اور چیاجائز

جھوٹاپاک ہے ای کو وکیے کرتھانوی صاحب نے جواب لکھ دیا۔ بھی سوال جھوٹاپاک ہے ای کو وکیے کرتھانوی صاحب نے جواب لکھ دیا۔ بھی سوال

جس امام امل سنت فاشل بر بلوی علیہ الرحمہ کے پاس آیا توآپ نے

جس امام امل سنت فاشل بر بلوی علیہ الرحمہ کے پاس آیا توآپ نے

حقیقات نادرہ کاوریا بہاتے ہوئے یہ جواب لکھا "کہ پہلے تو بھی نے

(١) ديات اللي دخرت

اور مجت کی وجہ سے ضرور پیا ہوگا جبکہ کافروں سے دوئی اور مجت مرام ہے۔ قرآن عظیم فرانا ہے " لاتقہ جداً والآساء محم وَاَبْسَاء محم اَوْلِسَاء اِن اسْقَدَ اللّٰ مُحَدُّرَ عَلَى الْإِبْمَانِ " (۱) تم اسنے باب واوااور اسنے بیش اُر انیادوست نہ بناؤاگروہ کفرکو ایمان برتر جج دیں، لیمنی اسنے باب، واوااور اپنی اولا وکو بھی دوست نہ بناؤاگروہ ایمان برکفرکو بسند کریں۔ ند، فروق اسم کے حد اسنے باب اور بیشوں کے معالم می قویں

ذراغور فرمائس كدجب اين باب اوربيوں كے معاملے من قرآن كار فيل ب تودوس كرے باے كافرول كے بارے على يہ كے کہا جاسکتا ہے کہ ان کا جموٹا پیٹا بلا کراہت جائزے، قرآن نے تویہ فر ما اور وديث من رسول اكرم الله ارشادفرمات بين" مَن تحسانَ يُوفِينُ بالله وَالْيَوْمِ الْآجِرِ فَلا يَقِفَنُّ مَوَاقِفَ التَّهَمِ" (٢) جوالله اورقيامت كرون برایان رکتا ہے وہ برگزابیا کام ند کرے جس میں تبہت کاؤر ہو کہتم نے ایک کافر کا جھوٹا بیا الوگ مجھیں کے کہ شاید اسکو بزرگ مجھتا ہے میاس سے دوت ركتا إ،اوراس كم ساتحد خلط ملط ربتا ب، اس لئ اسكام جوابيا ے ادراس کی وجہ سے تہاری دین داری کے اوردھب بڑے گا،اس لئے الم الل سنت اخرين فرماتے بيں كه بلاشبهم كمى كافر كے جيوثے كو بغيرك كابت كے بائزادر پاك قرارنيس ديت تواب ذراسوچوكدامام احدرضاكا تنتها بسيرت ادر دقت نظركا كياعالم تحاران كى ويندارى اور دين كے معالم على ان كرم واحتياط اورعزم وتفوى كى كياشان يقى ،اس عدائدة موتا ب كه جب انبول في جيوفي حيوفي مسائل مين اس قدر احتياط الما کیاہے تو دین کے بنیادی و اعتقادی سائل میں تمن قدر احتیاط سے کام (٢) ج والأوثريف كتاب الادب Char. 10)

ل بوگا، الله تعالى في امام احمر رضا كود وعلى جلالت اورفقهي بسيرت عظاكيمتي ہروہ خداداد صلاحیت عطافرمائی تھی کہ مکمہ شریف کے فقیہ جلیل حضرت ولاناسدا اعلى عليه الرحمه بن مولاناسيطيل عليه الرحمه في آب ك فأوى كے صرف چنداوراق ملاحظه فرماكريبال تك كلحدياكه والله اتول والحق إِذْلِ: " لَوُ رَآهَما أَبُو حَنِينَفَةَ النَّعَمَانُ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنُهُ لَأَمَّرُتُ عَيْنُهُ : لَحَعَلَ مُولِّلُفَهَا مِنُ جُعلةِ الأصْحَابِ" (١) أكرا مام أعظم ابوصيف اسيت زانے میں امام احمد ضا کے ان فاوئ کود کیے لیتے توان کی آ کھیں شندی بوجاتی اورای خاص شاکردول کی صف میں بٹھاتے امام ابو پوسف کے اں بھاتے،امام تحدے یاس بھاتے،امام زفرے یاس بھاتے،امام بدانداین مبارک کے باس بھاتے، ذراسوچو! کرعائے حرمین طبین امام احدوضا کے بارے میں کتنا بلند تصور رکھتے تھے، کیااس سے ان کی عظمت النان مجوي بن بيس آلى ؟اس بنابرجم جيشه اس دوريس اوكول كوتلقين كرت یں کہ امام احمد رضا کا دامن مضبوطی سے تھامے رہو، اور و یو بندی لوگ سب کو میکفین کرتے ہیں کہ مولوی احمد رضاایک معمولی مولوی تھے،ایک معمولی الانوال تحان سے بیٹار غلطیال ہوئی، وہ بدعی تھ، مراہ تھ،اس 2 ال سے دوررہومامام احمدرضاکے اندرعیب نکالتے ہیں،توعیب لناوابول کی خصلت ہے اوران کی عظمت بیان کرنا سنیوں کا طریقہ ب جم كوجوطريقه بسندآئ وه اختيار كرب، مرآخرت من جواب دين کے تیارد ہے۔ رفیقان ملت وعزیزان گرامی اس موضوع پرتفصیل سے گفتگو کرنے

المارونويس. ۱۰ دوملود الابور الاباذات التين ملوز و يأم ۱۰

رزیادہ وقت لگا و خارجی علوم برکم وقت خری کرد، اب میہ بھناہ وکیا استے ہی برس کرد، اس بر جمناہ وکیا استے ہی برس کرد، اس بر جمن کہنا کہ ابا حضورا میراشوق تو پورا، وجانے دیجئے، تو والد باجد فرمات کہ جمنا گھرانے کی ضرورت نہیں ہے میہ سارے علوم بارگاہ رسالت سے تمبارے سینے جمن انڈیل دیئے جا نمیں کے، اور یونبی تمبیس عطا کردیے جا نمیں گے، چنانچہ والد ماجد کے اس ارشاد عالی سے جھے تسلی عطا کردیے جا کمی گے، چنانچہ والد ماجد کے اس ارشاد عالی سے جھے تسلی ہوجاتی اوراب الحمد للہ میہ سارے علوم فنون ہم کو بارگاہ رسالت سے عطا کردیے گئے ہیں خود بی فرمات ہیں:

کون دیتا ہے دینے کو منھ چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نمی نکٹ

مالک کونین میں گوپاس کچھ رکھتے نہیں دوجہاں کی گفتیں ہیں ان کے خال ہاتھ میں والدماجد کے ارشاد کے مطابق امام احمد رضا کواس طرح عطائمیں ملیں کہ دو امام اہل سنت اور مجدد دین وملت ہوگئے۔

مجدد کوئی معمولی درجہ کا انسان نہیں ہوتا، حضرت مجددالف ٹائی شخ مرہ شری علیہ الرحمة والرضوان فرماتے ہیں کہ" مجدد کا مرتبہ عام لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا، مجددوہ ہوتاہے کہ اس کے ذمانے کے تمام اولیاء کرام بوے ہول کہ چھوٹے، یہاں تک کہ اس کے دور کے اقطاب بھی اس کے خادم ہوتے تیںاور اس کے ماتحت ہوتے ہیں "اب آپ سوچیں کہ امام اہل سنت کیا تقی دہ سارے اولیاء کرام جو ان کے زمانے میں تھے وہ سب کے امام ستے، صرف علاء ہی کے امام نہیں، مشاکخ کے بھی امام تھے، اولیاء زمانہ کے کیلے برا الب وقت جاہے ، ایک دو دن جی اعلی حضرت کا ذکر تمام نہیں ہو سکتا اللہ اللہ سنت اعلی حضرت فاضل ہر بلوی رضی اللہ عضرایے عالم نہیں ہے ، جو دی بائے علوم جی جنام میں بارت رکھتے ہوں بلکہ دو اپنے اندر علم کا ایسا خزانہ رکھتے ہوں بلکہ دو اپنے اندر علم کا ایسا خزانہ رکھتے ہوں بلکہ دو اپنے اندر علم کا ایسا خزانہ رکھتے ہے کہ جب تمابوں کے علوم کے کھے تو تقریباً ۵۰ سے زیادہ علوم وخون پر مختمل ایک ہزار سے زائدان کی تصانیف تلیں ، جن موضوعات پر آپ نے قلم اٹھا یا تحقیق کوئن اواکر دیا۔ ہرفن جی آپ نے یادگارات انسانیف جھوڑی ، فام اٹھا یا تحقیق کوئن اواکر دیا۔ ہرفن جی آپ نے یادگارات انسانیف جھوڑی ، ان میں منطق بھی ہے ، فلفہ بھی ہے ، فلفہ بھی ہے ، فلفہ بھی ہے ، مدید بھی ہے ، دور نے ہو ہو کی ہو ہو ان کی ہو اور بھی بہت سے تلوم وخون در ابنی ہلم رل ، خلم جغر ہلم افت ، ان کے علاوہ اور بھی بہت سے تلوم وخون حراب ہی ان کی آب انسانیف و تحقیقات منصر شہود ہر آپنی ہیں ، ان کی گونا گوں خوبوں میں ان کی آب ان کی گونا گوں خوبوں اور خداواد صاد جنوں کو دکھوں کو دیوں در در اداد صاد جنوں کو دکھوں کو دیوں در در اداد دساد جنوں کو دکھوں کو کھوں کو دکھوں کو دیوں در در داداد دساد جنوں کو دکھوں کو دیوں در در در در داداد دساد جنوں کو دکھوں کو کھوں کو دیوں در در داداد دساد جنوں کو دکھوں کو دیوں در در در داداد دساد جنوں کو دکھوں کو کھوں کو دیوں در در داداد دساد جنوں کو دکھوں کو دیوں در در داداد دساد جنوں کو دکھوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کھوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کو دیوں کے در داداد دساد جنوں کو دیوں کھوں کو دیوں کو دیا کو دیوں کو

ی طرف اپناچیرہ ادراپی چیئے نہ کیا کروکہ نماز کیلئے بھی قبلے کی طرف اپناچیرہ کرتے ہیئے ہے۔ کرتے : دادر اپنی کندگی خارج کرتے وقت بھی ای سمت چیرہ کرکے جیئے ہاؤید اپنیائیں، ہمارے سرکاریہ بھی فرماتے ہیں کہ کوئی آ دی کو برے استخانہ کرے، ادرای طرح ان تمام چیز وال سے استخانہ کرے جوگندگی کو پاک نیس کرتی بلک است بھیلاتی ہیں۔
کرے جوگندگی کو پاک نیس کرتی بلک اسے بھیلاتی ہیں۔

حفرت سلمان فارى رضى الله تعالى عند بتانايد واست بيل كه بمارا یں ایک تمل دستورزندگی ہے، ایک تمل ضابطۂ حیات ہے، جس میں انسان و جوٹی ہے جھوٹی اور بڑی سے بڑی ہر چڑ کاطریقہ بنایا گیا ہے اور مد صرف نب اسلام کی خصوصیت ہے،جس میںانسانی زندگی کے تمام سائل کوبتا راگیاہے تاکدانسان اپناساراکام اسے دین کے مطابق کرے، توجاری مرورتوں میں ایک ضرورت روزی کمانا بھی ہے، کیااللہ نے سلمانوں کو کہیں يم دياب كه بميشد دوزه ركها كرواوردوزي كي فكرند كرو، بروقت بجوك ربا كروكهانانه كهاؤ، كياالله تعالى في مسلمانون كواس كاحكم دياسي؟ برگزنبيس بلك الله تعالى في جهال نمازروز م كالحكم دياب وين روزى كماف كالجهي محتم ديا ے کہ تم لوگ روزی جاش کرو، تم لوگ روزی کے لئے کوشش کرو،روزی كيل إدعر أدهر جاؤ اورالله كالفل علاش كرو- چناني قرآن تظيم كي سورؤ بقره برمیں توبات واضح ہوگی کہ کھے لوگ فج کے زمانے میں جب فج کے لئے بائے تھے تو اینے ساتھ بھے مال تجارت بھی لے جاتے تھے تا کہ اس کو ج کردوزی رونی کماسکیس، بچھ حاجی اے ساتھ مال تجارت لے جا کرضرورت منوال کو بیجے تھے اور کچھ حاجی این ساتھ اونٹ لیکر جاتے تھے تاک الاكرايدير جلاكر يجه روزي كما كمي بعض لوكون في اعتراض كيااوركهاك

بیارے اسلای بوائو!آب حفرات الجھی طرح جانے ہی کہ روزی کامعافد انسان کی ایک بنیادی ضرورت ب،دین اسلام اس لئے ميس آياب كدلوكول سے مرف نماز ، روز و، في اورزكوة كاكام لے، بكدوى اسلام اس لئے آیا ہے کہ انسان کی ساری ضرورتوں کی کفالست کرے، جاہے مجدى ضرورت بويا محرى، بازارى ضرورت بويا خلوّث وجَلوّث كي كيونك اسلام ایک ممل وستور حیات ب،اسلام انسان کی زندگی کے تمام گوشوں بر ميط ہے .....ايك مرتبدسلمان فارى رمنى الله تعالى عندے مجومشركوں في وين اسلام كانداق ازات بوئ الك احراض كيا" هددًا مَسْكُمُ يُعَلِّمُكُمُ كُلُ منسىء " يتمبارك في جيب وفريب بين برجزى م كوتعليم وي بين، يبان تك كر يجني اورموت كالجى وعنك بتات ين،يدكي بي ين إن كاتوب كام نيس ب كد لوكول كوبيشاب كرف كاطريقه بتائه يافاند كاؤ حنك بتائر، بى كاكام توي بى كدلوكون كو عبادت كا وْحنك بتائد، لوگوں کواللہ سے قریب ہونے کاطریقہ سکھائے مصنوت سلمان فاری رسی الله تعالى عند في جواب من ارشاد فرما يأسَّعَهُ بال إجار ، في جرجز كي جمين تعلیم دیج بین، مارے نی وہ بین کہ میں کمل دین سکھاتے بین اور میں انسان کائل بناتے ہیں، مارے ٹی وہ ہیں کہ انبوں نے ہمیں پیٹاب اور بإخانه كاطريقه بحى بتايااوريه بهى بتاياكه جب بهى تم يبيثاب، بإخانه كروتو قبله

م رخد وال رباققا، خدا کے قرب اور انسان کے کمالات میں رکاوت بن ربا تنا،ای لئے اس تجارت کوروک دیا گیا تا کے سی الی الجمعہ میں رکاوث نہ بیدا بوراب اس تجارت كواتى ويروك كى وجد ا وى يد تستجه كد مارى عاى كرابك والى موعة اوردوچارلاك كانتصان موكيا، يرسوج غلط ب إلى لئ الله تبارك وتعالى فرماتا ب" فَإِذَا قُصِينَتِ الصَّلْوةُ فَانْعَشِرُوا فِي الْآرُض وَابُسَّغُوا مِنُ فَصُل اللَّهِ وَاذْكُرُوُ االلَّهَ كَلِيُواً " (١) يُحرجب تماز ووا مَعْ توتم زين من يجيل جاء اورالله كافضل الأش كرواورالله كوببت ياد كرو، يغنى جتنى روزى لمتى جائے اتنابى شكركروا تنابى ذكركرو، اتنابى الله كوياد كرو، ذراد يجموا الله تبارك وتعالى كو جب اين عبادت كراني موئى تو دوكانيس بذكراك متم كوائي باركاه م بلالياءادرجب تم كوروزي دينا بواتو قرماياب ادارے دربارے باہر نکلو، روزی کادربارہم نے زمین میں پھیلادیا ہے، والالل كروم مجدين م في بلايا تعانماز كيلي بتهارى بزرگى كے لئے، تمبارے كمال كے لئے ،اوراب تم كوروزى كى ضرورت ب تومجدے باہر نگو، كريادر كوروزى كمانے من اتامنىك ئە بوجاد كەفرائنى دواجات ك لے وقت ندل سے، بلکہ اذان ہوتے ہی کاروبار بند کرے مجدی طرف دور پردادر بدخیال نه کرو کداتی در می میراا تنانقصان بوگیا بیسوج اسلای جیں ہے کیوں کہ روزی اللہ نے پیدائش سے پہلے ہی مقدر قرمادی ہے اللہ كرسول مروركا تنات فرمات بين " خَفَتِ اللَّهُ مَقَادِيْرَ الْخَدُلُ فِي قَبْلَ أَنْ بْنَحَلُقَ السُّمَاوَاتِ وَالْآرُضَ بِخَمْدِيْنَ الْفَ مَنَةِ " (٢) پِيرَائش سِ بكاس برار سال يبلي بى الله تعالى نے انسان كى تقدير لكھ دى ہے، پھر ort formill) (٢) منتوة شريف من ١٩رباب الايمان بالقدر

اب امزام آئیزے اوراسلام نے عج کو ایک عبادت قرار دیاہے اس لا ع ك زماف سرف عبادت بول جائع تجادت ييس ، تو قرآن عظيم كي آيت ازل بوكن "لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحُ أَنْ تَنْتَغُوا فَصَلاً مِنْ رُبِّكُمْ" (١) تبارے اوراس میں کوئی حرج تبیں ہے کہ تم ج کے زمانے می اللہ کی روزی اللی کرور فی کے زمانے می تجارت مع تبیل ہے جبکہ تجارت سے ادائے فج منظل ندیزے۔ فج کا بیمطلب ہیں ہے کدعرفات کے میدان یں نیت باندہ کر گفرے موجاؤ اور سے سے کر غروب آ فآب تک مرف عمادت كروه ندكسى سے بات كروه ندكونى تجارت كروه نه بيشاب كرونه ياخانه كرو، نه كھاؤنہ ہو، كيا في كائبي معنى ہے؟ نيس-اس ليے قرآن ياك كي اس آیت سے ابت بوگیا کہ روزی کی طلب میں اللہ تعالی نے ہارے اور کوئی بندش نيس لكاني، مربال اس وقت بندشين ضرورين كدروزى كى الماش عن آون کے کالات رک جا کیں ،آون کا کمال اسکی کامل عبادت کی وجہ ہے ے، اگر تجارت کی وجدے عبادت میں زوال آئے گا آو آ دی کمال ے زوال کی طرف لیف جائے گا۔ تجارت کر رہاہے اور دوکان پر بھیرائی ہے ادراس کی وجہ سے نماز قشا کرتا چلا جار ہاہے، تواسلام اس طریقے پر کاروبار کی اجازت ميس ويناءاى لئ قرآن تظيم مي فرمايا حميا- "يَسَاأَيْهَا اللَّهُ فِنَ المَنُوا إِذَاتُودِيَ لِلصَّالُوةِ مِن يُومِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوُا إِلَى ذِكُرِ اللَّهِ وَذَرُوْ الْلِيْعُ وَلِنكُمْ خَيْدُ لِلْكُمْ إِنْ كُنتُمْ تَعْلَمُونَ "(٢)ا \_ ايمان والواجب تمادلًا اذان اوجهد کے دن تواللہ کے ذکر کی طرف دوڑ و اورخر بدوفروخت مجوردد یہ تمبارے کئے بہتر ہے اگرتم جانو ..... آپ ذراغور کریں، کاروبار عبادت 16/201/11 irt fortheil(r)

میرے آ قافراتے ہیں کہ انسان بیداہونے سے پہلے والیس دن ع مال کے بیٹ میں نطفہ کی صورت میں رہتا ہے، مجرح کیس دن تک عائقہ یعن خون بسة كي صورت مين ربتاب، بجرجاليس دن تك مضفه لعني لوتموا كي صورت میں رہاہے، چرچار باتوں وسعین اور مقدر کردیاجاتا ہے عمل بی رزق اورشقادت وسعادت، ان حیار چیزول میں ند کی ہوسکتی ہے نہ زیادتی، عديث كالفاظ بيني-" ثُمَّ يَبْعَثُ اللَّهُ ٱلَّذِهِ مَلِكاً بِأَرْبَعِ كَلِمُان فَيَكُتُبُ عَمَلَهُ وَاجَلَهُ وَرِزْقَه وَشَقِيٌّ اوْ سَعِيدٌ ثُمُّ يَنْفُحُ فِيْهِ الرُّوءَ \* بحرالله تعالى اسكى طرف جار باتون كے ساتھ ايك فرشته بيجاب جواسكالل، اسكى موت اورامكارزق اورشقاوت وسعادت لكستاب بجراس مسرورة مجونكا ب(١) آدى كى عركتنى موكى اس في يبلي من فيعله فرماديا،اب كول آ دی کسی ڈاکٹرے مشورہ کرکے یاعلاج کراکے این عمر س ایک مند بھی نہیں بوحاسکا اوراس کی روزی کافیصلہ بھی اللہ تعالی نے اسکی پیدائش ہے بیاس بزارسال بیلے کردیا، کہ کتنی روزی ملے گی،اب روزی میں ند کی بو کی ے نہ زیادتی۔ اور کون نیک بخت ہے اور کون بدبخت سے بھی بھال بزارسال يبلي الله في لكه دياب-

برارس پہ سے میں ہے۔ تواب آپ بنائے کہ کیا روزی انسان اپنے بل ہوتے پر کا سکا ہے؟ جہیں روزی انسان کی تقدیرے طاکرتی ہے،انسان کی تقدیر شی اللہ نے جتنی روزی لکھدی ہے آئی روزی ہرحال اس کو ملے گی،اگردوزی محما اللہ نے سی کی کھی ہے تو ہزار کوشش کرو، ہزار مقلیں لگاؤ، ہزارجدد جدرکرد، ہزاراسباب مہیا کرو،لیکن روزی کی سی دورنہ ہویائے گی، روزی کی بھی

(١) مكتوة ص ٢٠ إب الايمان بالتدر

نارے ساتھ کی دے کی بال موخرورے کدرسول یاک علاقے نے تہارے لتے بچے ایسے طریع بتادیے ہیں کہ تہیں تک حالی کا حماس نہ ہورا دی باربو،اور يارى سے زيادو اس كويارى كااحماس مو،تب تووه مرجائے كا، ۔ آدی بیارنہ ہواوروہ سمجھے کہ میں بیارہوں،اب تواس کوسیرهی پر چڑھنے اورار نے میں بھی تکلیف ہوگی الوگوں سے بات کرے گا تکلیف محسوس رے گااورڈرے گا کہ کہیں مرا بارٹ افیک نہ ہوجائے، کہیں میں چلتے طلے رائے میں نہ کر جاؤں احساس كترى بدى چيز ہواكرتى ہے اس كے مرے آتائے بدحال کودور کرنے کے لئے بچے دعا میں اور طریعے بنادیے بن كه تم ان دعاؤل كويرهو توتيس تلى كاحساس ند بوگايم تك حالى میں رہو کے تنب بھی مطمئن رہو گے، تم سومی رونی کھاؤ کے مراس میں بھی تم كوسكى سلے گا، چين مليكا، يرا شااور بلاؤ اڑانے والے اتناجين نه يا كي م بتناتم سومی روئی اور بیازے کوے کھا کر آسودگی محسوس کرو ہے، اس طرح کے بیٹار سننے میرے آتا مرورکا کات نے محاب کو بتائے ہیں بے شار حدیثیں اس باب مں ملتی ہیں ان می سے ایک حدیث میں بیان کرتا ہوں۔ ميرے آ قامرور كا كات عَلَيْكُ في ارشاد فرمايا" إِنْ رُوْحَ الْفُدُس نَفَتُ فِي رُوْعِي أَنَّ نَفُسَالَنُ تَمَوُثَ حَتَّى تَسْتَكُمِلَ رِزْقَهَا أَكُو فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَجْعِلُوا فِي الطُّلُبِ" (١) جَرِيُّل المِن في مجتح البام كيار ميرب ول پر بدوی اتاری کدکوئی جاندارای وقت تک مربی نیس سکتا جب تک این بورى روزى نه يالے اس لئے تم لوگ الله سے ڈرواورطلب معاش ميں میانه روی اختیار کرو، جب تک بوری روزی نه پاجائے گا اس وقت تک (١) مكنوة م ٢٥١ إب الوكل والعمر

تسان برائ مين كرديا ب ادرآب خود كى ركيس كد دنيامى برك رے علم والے اور کی اور کی سنداور سر فیفکٹ رکھتے والے ، مشکل سے مشکل فر بن داکشین کی ذکری رکتے والے، إدعر أدعر جوتياں چھارے بحررب بن،ان کونوکری سیس ل پارای ہے،دربدری خوکری کھارے ہیں، روزی کی تنظی ان کے ادیر مسلط ہے اور تھیک ای کے برنکس بہت سے انگو تھا چھاپ كرورون اورار بول كايرنس اور تجارت كررب ين، بوى بوى فيكثريان چاا رے ہیں، بوے بوے محلول میں اترارے ہیں، اور بوے برے علم وعقل والے ان کے بہال وکری کردے ہیں،اب یہ بات صاف بوگئ کہ علم و عقل کے بل ہوتے پرروزی ملی تو عقل والے کوریاد و ملی محرروزی علم وعل ك بناديرنيس لتى، بك تقدير البى على ب-اس لے ت سدى كتے يى: اگر روزی بداش در فزودے زنادال تک روزی رز نه بودے(۱) اور ولى ك أيك شاعر ف اى مغبوم كواس طرح اداكياب: كَـمُ عَساقِسل عَاقِيل أَعْيَتُ مَذَاهِبُهُ وَكُمْ جَاهِلَ جَاهِلَ تَلْقَاهُ مَرُزُوقًا (٢) يعني اكرانيان كوعل ودانش كى بنياد ير روزي كافزانه تقتيم كياجاتا توبيوتو فول سے زيادہ دنيا بيس تنگ روزي والا كوئي اور نه ہوتا، حالانكه بيوتو فول کودیکھتے ہیں کہ ان کوروزی ال گئ ہے اور عظمندلوگ بیوقوف سے بیشے اوست میں اس لئے آب روزی کے معاملے میں خودکو ہوس کا شکار ند اونے دیں، اور بالکل حریص نہ ہو جا کی ، اور روزی کی طرف سے بالکل 1100によ(1) (r) دروس البلاندس عد

مرى نبيل سكنا، ايك ايك داند، ايك ايك ذره، ايك ايك حيد جب تك اير، كوندل جائ وه مرے كانبيل الينى جب كك روزى كا كنو بھى حصد ماتى ے آدی بر موت طاری نبیں ہو علی ،اب ذراسوچوجب آدمی اوری روزی لئے بغیر سری سیسکاتو ہردوزی کے لئے اس قدرا مائ کون،اس قدر بھام بھاگ كيوں؟ اس قدر لا في كيوں؟ اس كے لئے تم اين عبادتوں كو كيون چيوڑتے :و؟دوسرے كے حقوق يامال كيون كرتے مو؟ اس لے يراة الرائ إلى الله فَاتَفُوا الله وَأَجْمِلُوا فِي الطُّلَبِ" (١) تم اسين اعدر يرميز ورى بيداكرو، اورطلب معاش عن درمياني راه أعتباركرو، بہت لا کچ بھی نبیں ، بہت بے نیازی بھی نبیں۔اس حدیث کار بھی مطلب نبیں ہے کہ ہاتھ برہاتھ دحرے میشے رہوادریہ مجھوکہ جب مقدر میں روزی ہے تو ال بی جائے گی، اللہ جھیٹر محال کے دے بی دے گا، کیا شرورت ہے مارکیٹ جانے کی، کیا ضرورت ہے مزدوری کرنے کی، کیا سرورت ہے نوكرى كرنے كى، كيا ضرورت ب فيكثرى جلانے كى، جب روزى مقدر ب تول ای جائے گی .... مرے آ قافرماتے ہیںابیا بھی نہ کرو اورابیا مجی مبیں کہ اسکی ہوں میں ڈوب جاؤہ ۲۲ گھنٹ روزی کی تلاش میں مگلے رہو، یاد رکوکی کی موں سے روزی کا ایک واند بڑھ ندجائے گااور کی کی بے نیازی ے روزی کا ایک داند گفت نہ جائے گا،روزی کی تلاش میں درمیانی راست اختیار کرو،اعتدال کارات اختیار کروریه ای حدیث کاحاصل بروزی انسان کی عمل وانسان کے ہنروانسان کی طاقت سے نہیں ملاکرتی ہے، بلک تقریرالی سے لتی ہے۔اللہ کے رسول سرورعالم علی نے اس عے کو بت (١) محتوة الداوي إب الوكل والعر

تميخ كربوهادياجائ ، عركونى ربوكا كوانيس بي جس كر كين كر ايك قث ے ووفث بناویا جائے، بلکدار کامعنی سے کدانقداس می برکت ویتا ہے۔ ماني ميرے أ قامردركا مُناسطين في جب قيامت كي نشافيوں كاذكركيا تو إِرْثَادَهُما إِ " لَانَفُومُ السَّاعَةُ حَتَّى يَشَفَّارَبَ الزَّمَانُ فَيَكُونُ السُّنَةُ كَ الشُّهُ وَالشُّهُ رُ كَالُجُمُعَةِ وَتَكُونُ الْجُمُعَةُ كَالْيَوْمِ وَيَكُونُ الْيُومُ ى السَّاعَةِ وَتَكُونُ السَّاعَةُ كَالصُّرَمَةِ بِالنَّارِ"(١) قيامت الى وتت كك نبیں آئے گی جب تک کہ وقت جلدی جلدی نہ گزرنے گئے، تو سال مبینہ كى طرح موجائ كاورمبيد مفتدك طرح، اور مفتد دن كى طرح، اور دن مینے کی طرح ،اور محنشہ آگ کاشعلہ مجڑ کئے کی طرح ، یعنی وقت میں عظی آ مائے گی اوراس کی برکت اٹھ جائے گی میدون آیا، وہ دن آیا، سال گزر ميامياغ سال كزرمي ميس سال ودك باي نه جاك يركب موامعلوم والكركل كى بات ب، بم فرواي يجين سى ديكاب كراك ون كتالبابوتا قاكتے بوے بوے كام دن جريس موجاتے تے الك الك عالم كتى كتى كمايس كك دية تحداسا قده تحوزيد دنون من كتف شاكرد بداكردية تع آدى كت مكانات بوالية تع، مثال بيرى مريدى كا القد كتناوسيج كريلية تقي مختيان كرام ايك دن من كنف استفتاء كاجواب دية تقى سوفيائ عظام كتف لوكول كوتنويذ لكه كردب وياكرت تقي بهم تويذ كن يمية إل ودومارتويذ لكية لكية كائى دكي كلّ بكرى ك مِولَ كَهال س كَهال بِنَ جَالَى ب، مرحضور مفتى أعظم بندعليه الرحمه بهي تعويذ عمن كے لئے بیٹے تے اورایك بینك من جب تك درات برارتعويذ نالك (ا)داداترزی منتوّه تریش می دیم ب اشواط الساعة

بے نیاز بھی ند رہیں ہاں روزی میں برکت کے مجھ طریقے ہیں جس سے ردزى بوحتى ب مال بوحتا ب مرآب ين مجيس كد تقريب زياده بوء جائے گا بلک تقدیر میں جنابوھا ہواہ انتابوھے گا، میرے آتا سرورعالم عَلَيْ ارشاد قرائ من "مَنْ احْبُ أَنْ يُسْسَطُ لَهُ فِي رِزْقِهِ وَيُنْسَا لَهُ فِي أنوه فليصل رَحِمَة "(١)جوآ دي يه جابتا بكرانداس كي روزي يوما دی جائے،اس کی عرض اضافہ کردیاجائے اس طور پرکہ مرنے کے بعداس كا ترجا اوتاد ب "فَلْنَصِلْ رَحِمَهُ" (٢) توسل رسى اين رشة وارول کی خبر میری کرے،ان کی ضرورتوں کو بوراکرے، ایما کرنے ہے اس کی روزی اوراس کی عمر بود جائے گی، عمر کے بوجے کا مطلب سے سے ك جب مرك كا توسرن ك بعداوك اى كى تعريف كري سي اى كا احما ذكر مواكر ب كا، ذرا ويجمو مراس آقامرور كائتات علي في كتنا اجهالنو بتاياءاس نسخد يرمل كرع بم في بمي تجرب كيا الله كالفل ب كد جب بم صل رجی کرتے ہیں تو مارے اور مال کی برسات موفے لگتی ہے اور ہمیں این عرين اتن بركت محسوس موتى ب كدينيشه سال كى عمر موكى محراب بعى جوان نظرا تے ہیں، ادریہ برکت بھی ہمیں نظرا تی ہے کہ ابھی مرے نہیں ہیں، مراہمی سے اللہ تعالی ماری تعریف کروارہا ہے، مسلمانوں کی زبان پ ماراج پد جاری ہے اورمری کے تب بھی اللہ تعالی بندوں سے مادی تعریف کرائے گا۔

رفیقان ملت اروزی بوهتی ہے اور عربھی بوهتی ہے مگر بوجے کا معنی میں آپ کو بتا دُن ، بوجے کا مطلب بینیں ہے کہ عمر کوئی پلاسک ہے جس کو

(١) مَشْوَة ص ٢١١ إب المز داسل (١) اينا

يمي روني اور چنني ايج علاوه نه پنتي کها زل کا نه کې کو پنتي کها زل کا بنواب الله كى روزى اى المتبارة آئ كى الكين اكريم في المينة اوير ذه واريال روحا كي كد جناب مين ول ويرى زوى ب، ميرى مال ب، ميري مال بن مرابحال ع ميرت ي ين ميرت دوست ين دير يدي ہں، میرے چھازاد بھالی جیں، میرے بھاجی، میری بھوپھی جی میری میری میری ے، پیسب امید کی نظرے تہاری طرف دیجہ رے بیں، بندا کھے ان کودو، سر ان کو دور تو جنتی ذمه داری تم بھیلاؤ کے ای کے مطابق تبارے یاس ال آئے گااللہ کے رسول فرماتے ہیں ذمہ داری بوحاد وال بوتے گا، مرے زمانة طالب على بين ايك مرتبه حنرت وافظ لمت عليه الرحد في جی سے فرمایا کد مجھے نزلہ بہت زیادہ رہتا ہے ،کوئی المہ و نسنے ،وو میرے مان بین میج ایک بہت ال فیم نن میں نے صنرت کے سامنے بیش کیا، فرلمايد نسخد بهت عده إلى نسخد كم مرة إلى تمام جيزول كاآب انتظام يميي، مرا ان في من الك جزى كى ب، اس كو بحى اس من شال كرويجة ، ك بھی اس میں شامل کرد بچے ،وہ اگر بڑھ جائے گاتو پہننے بہت ہی مفید ہوگا، مِي في كبا: حضرت مشك كتني وال جائ توفر الياتين ماشه مي في كبا فنوراتمن ماشے کی توبہت قیت ہوجائے گی،أس زمانے میں یا کی اددیے تولے کے حماب سے مشک ملی تھی، یس نے کہا تین ماشے ک آبت توبهت موجائ كى، اورحفوركى تخواه صرف ديره موروي ب، جبك الماسودوية كى صرف مشك موجائ كى مسكراكر فرمان على موادا المجى أب اى مكت كوسمج نبيل بي، جب مين اى مديد من يوهاي على ال أيتحاتواس وتت اس كى سالانه آمدنى صرف تين بزاروي تحتى اوركيول

لیتے آ ہے کا قام نیں رک تا تھا، ایسااس لئے تھا کدان کے وقت میں برکت تمی تومعلوم بواک وقت یس برکت بولی ب اوريد بحى وسكاے كه ايك آول کے وقت یں برکت جواور ایک می برکت نے جو ایک آ دی تحورے ہے وقت من زیادہ کام کرلے اور دومرا زیادہ وقت سی تحوز اکام کرے، یہ ہے برکتی کا جنید ہے ، میں بتار باتھا کہ مال زیادہ جوجاتا ہے اسکامعنی یہ جواکہ آوی تحوزے سے مال میں زیاد و کام کر لیتا ہے، اور مال کم ہوجاتا ہے اس کا معنی یہ ہے کہ مال بہت زیادہ ہے محر تمبارے اوپراتی مصبتیں آئی کہ وو مال كم ير كيا، وو مال تسبار علي كانى ند موسكا، و يحي نيس موكدا يك أوى ببت مالدار ب ليكن اسك محريس ياردود يارداده خرفته أوحر فسادار مقدمه، وومقدمه، اب جناب ان كو إدخر دو، أن كو أدخر دو، اكل ش سمارا بير ختم سارا بینک بیلنس قبل بوگیا، توب بے برکی کا بیجه، اورایک آ دی کے یاس سورو مے تھے اور محریس اللہ کے تفال سے سب تندرست اور صحت مند رے اورند کوئی مقدمہ نہ کجبری،سب کاکام با قاعدہ چلاار با،اس لئے سال جرك اس كاجع كيابواسورويد بحارباجكداس دوسر آوى ك الكول روية سال جري بالكل صاف بو كان يسجمنا مول كد بيسوروي والا زیادہ خوشحال ب بمقابلہ اس لاکھ ین کے کہ سے لاکھ پی ہونے کے باوجود بالكل كزمال ہو كيا، اور دوكم يميے كے باوجود خوشحال رباتو مال زيادہ ہونے، مال كم مونے ، عمر كے زيادہ مونے ، عمر كے كم مونے كايم عنى موتا ب-مرے آ قامرور کا تا استقال ارشاوفر ائے میں: اللہ کی طرف ہے بندول پر مدواتر تی ہے اور جنتی و مدداری براحاؤ محراتی می تمہاری مددول، اکرؤمہ داری تم نے سیٹ کر رکھی کہ میں اسکیے ہی کھانا کھایا کروں گادہ جما

زانے گئے کدمشک کافرچہ آپ نہ دیکھتے بلک سے دیکھتے کہ ضرورت ب ادراس ضرورت کو بوری کرتا ہے،اب ضرورت بوری کرنے کا ذمہ تواللہ نے الے، ہم کواس بارے یس کیاسوچناہ، ہم جب ذمہ داری برحالیس کے ق الله عیب سے رزق کے رائے کول دے گا،اللہ جاری ضرورت بوری کر یگا، أى زبائے ميں اى طريقے سے سوچاجاتا تھا يحرآج سوينے كا اعماز بدل حميا ے اوراس کی وج سے انبانوں کے اور طرح طرح کی شکات آن بری یں، میں نے خود این زمان طالب علی میں مبارک اور کے ایک صاحب کو الك دور ا وى عات كرت بوك ساالك كبتا عالى كوى رینانی ب عاری تجارت محیک نہیں جل رہی ہے، دومرا کہتا ہے ارے یاراتم ایک کام کرو، حافظ صاحب کے پاس جاؤ اوران سے کہنا کہ ایک طالب علم کو مارے ببال کمانے کے لئے مترور و بیخ تاکہ وہ میرے ببال آ کردووت كاكحالياكري، وهكت إن ارع صاحب! آب مجى عجب وغريب مثوره دیتے ہیں،ایک تو خود ای محریس پریشانی ہے، تنگی جل وای ہے،اورایک طالب عم کابوج اوراوپر سے بوحارے ہیں انہوں نے کہا، اگرتم اسے اورایک طالب علم كا إوجه لے لوعے تواللہ تعالى تبارى روزى بر حادے كاء تمبارى مثطات دوركردے كا، تمبارى ذمددارى جب بزھے كى تو آ مدنى بھى برھ بائے گا۔ قرآن مجید میں اس سکتے کو اللہ تعالی نے ایک موقع پر یون فرمایا" وَأَنْكِحُوا الْآيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنَّ بْكُونُوافْقَرَاءْ يُغْبِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَصَلِهِ"(١)اعداد كوكواتم من جوفيرشاوى شدو الن کی شادی کراؤ،اورتمبارے نیک اور صافح غلاموں میں جوبے شادی 1. 6/10/18:15(1)

تمن ہزارتھی؟اس کے کہ اسکیلے میں پڑھانے والاتھا تو بقدر کفایتھیں ہزار رویے اس کی آمدنی تھی، میں نے سوجا کداس کی آمدنی ایسے نبیس روسے كى ، ين نے جب بد سال يورا ہونے سے پہلے بى يا ي ، چولوكوں كو بردها دیا، تو چندی مبینوں کے بعد اسکی آیدنی ایک لا کھ بوگی اوراب تو الحمد دنتہ بچین لا کے تریب اس کامالانہ بجٹ پہنچ حمیا ہے۔مطلب یہ کہ جب اشاف برد کئے ،فرید برده گیا،تو آ مدنی بھی بوده گئی۔ایک مرتبہ میٹی میں یہ بات آئی کہ باہر کے طلبہ کے کھانے کا انتظام اوران کے کیڑے کی وحلائی کا انظام،اورده ينار بوجائين وان كى دواكابحى انظام مدرسه كرے، كميني یں یہ بات آئی میٹی نے کہا کہ کھانے کا انظام تو ٹھیک ہے یہ مسافرلوگ ہیں،ان کے کھانے کاارتفام کرویاجائے، میکن کپڑے وحلوانے کے لئے والولي كا انتظام بم كيول كرين اوجولي كوير مين يل يول رويد وينا وكاداور اس زیانے کا بیس رویے معمولی نبیس تھا، کیوں کداس زیانے بی بوے بوے منتیوں اور عالموں کی تخواہ تمیں اور جالیس رویے کے اندر ہوا کرتی تھی،اس لے میٹی والوں نے کہا کہ ہیں رو پر مہینے میں صرف وحولی پرخرج موجائے گاتودوسوياليس روي مالان فرج مول كا دردى سال كا جورًا جائ تواتنا:وكا والل لئ الرب اسرافرج بيالياجائ توهاراسالانه بجث اتنا مو جائے گا، مافظ ملت عليه الرحمه ميننگ مين بيس تھ، ميننگ كى رايورث جب ان کے یاس بیٹی تو فر مایا کہ لوگوں نے بجٹ برحانے کا کام نیس کیا ہے بلکہ بند كمناف كاكام كياب خماره كاكام كياب اس لئ كدان طلباء برخرة كرن كى وجد س الله تعالى غيب س آيدنى ك ذرائع بيداكراب،جب مدرمة و داري بوحائ گاتوانله تعالى آيدنى بھي بوخائے گا - پھر بھے =

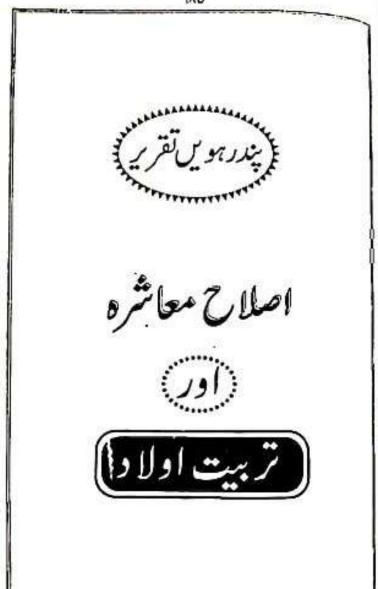

شدہ بیں ان کی بھی شادی کراؤ، اگردہ مختاج اور فقیر ہوں کے توشادی کی ۔ ہے اللہ تعالی ان کوغنی بنادے گا،ان کیلئے رزق کے دروازے کول در رم ورامو چوق سی ا آدی سے محقا ہے کہ ایک مرابی خرچ تیں چل رہا ہے، اگر شادی کریں مے توایک بیوی کابوجھ بڑھ جائے گا تومصیبت پر معرر موجائے گی، مرقر آن کہتا ہے نیس اس موی کے آنے سے مد نہ مجھ کہ ترا، روزی میں سی پیدا بوجائے گی، بلک روزی کی مشکلات دور ہوجا کی گی، ال رزق کے دروازے کمل جائیں گے،روزی بڑھانے کا ایک طریقہ توریر كة أن برنس كرك ال كو بردها إكرتا ب- وومراطريق روحاني بي عني شادي كرك، بح ينداكر كروزى برهائ الرادحاني طريقد س بحى روزال بره حا كرتى بن كى كرس وبور، لا في اور دوات كى محبت سے دوزى نيل روستى، بلكه آدى كى دولت الله كى رضا برستى ب اورالله كى رضا الى كى اطاعت سے حاصل ہوتی ہے،اس لئے اللہ کی رضااوراس کی خوشی کے رائے عَاشُ كرد ، الله كرمول مرور كا كنات الله ارشاد فرمات ين عَنْ نَفْسَ عَنْ مُؤْمِن كُرْبَةُ مِنْ كُوَبِ اللَّهُ لِنَا نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُوَبِ يَوْمِ الْقَيَامَةِ (١)اماك كِ لِمِنْ جِلْقَ مِي مِدِيثَ بَهِي إِنْ مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسُلِم كُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنَّهُ كُرِّبَةً مِنْ كُورَبُ اب وَوْم الْقِيامَةِ" (٢) رول اكرم الله أرشاد قرمات إن، جماً وي كُن سلمان کی مصیبت کو دورکرے گاللہ تعالی قامت کے دن کی مصیبتول میں = اس کی ایک منسیت دورکرے گا، الله تعالی جم تمام مسلمانوں کو ایک دومرے ك حقوق كواداكرن كى تونق دے آمن بعجاه حبيبه سيدالموسلين ومساعلين سا الاالبسسلاغ

(١) دواه سلم بحال مشكوة ٢٦ (٢) يمادي وسلم بحال مشكوة من ٢٥ مه باب الشفقة و الوحعة على

ٱلْحَسُدُ لِلَّهِ وَبِّ الْعَلَمِينَ، حَسُدَ الشَّاكِرِينَ ، وَالصَّلُوةُ وَالسُّلَامُ عَلَى أَفْضَل الْانْبِيَاءِ وَالْمُوسَلِينَ ،الَّذِي كَانَ نَبِيًّا وُآدُمْ نِبْنَ الْعَاءِ وَالطَّبُنِ، وَصَلَّى

فَأَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشُّيْطَانِ الرُّجِيْعِ . بِسُبِعِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرُّجِيْعِ وَسَاأُوْسَلْنَا مِن رُسُولَ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذُن اللَّهِ (١) صَدَقَ اللَّهُ الْعَلِمُ الْعَيْنِيْسِ ، وَصَدَق وَسُولُهُ النِّي الْكُونِم، عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ الْمَصَلُ الصُّلُوةِ وَأَكْمَالُ التُّسُلِيْمِ.

ایک بار نبایت عی اوب واحرام اورعشق وعبت کے ساتھ بارگا، رسالت میں نذرانهٔ ورودوسلام بیش کریں۔

ٱللَّيْمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَاوَمَوْ لَا تَامُحَمَّدِوْ بَارِكُ وَسَلَّمُ .... رفیتان گرای! وعزیزان ملت اسلامیا مختفرے وقت می اورمختم ے الفاظ میں کچھ ضروری یا تمی آپ مضرات کے سامنے پیش کرنا جاہا ہوں،ہم سلمان جس دین کے تابعدار بیںاورجس دین کے فرمال بروار ہیں،اس وین کانام بے"وین اسلام"اوراس روئے زین برسوائے وین اسلام کے کوئی ایسادین مبیں ہے جس کواللہ نے بندول کے لئے مقرر کیا او اوراس سے خوش بوءای لئے اللہ تعالی نے قرمایا" إن الله يُسَنَ عِنْد اللَّهِ الإستادة "(٢)الله كرزويك وين صرف اسلام ب،وين من چيزكو كم ہیں؟ دنیااورآ خرت کی بھلائی کے لئے جوتوا نین انسانوں کے اوپر لازم سے

> ピリナリデショーとディアッハ(r) (۱) بدور کون ۱ موروناه

اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجُمْعِينَ ،

مات بين، أثبين أوانين كودين كباجاتات، الله تعالى في بندول ك الت بنى دين كو تا نون حيات اورقانون فطرت كي طور ير مقرركيا ب، اس دين كانام دين اسلام ب اوراى دين كومائ كى بنياد يرجم لوك مسلمان كب ماتے میں ،اور ہارامسلمان ،وناوین کے اوپر یادین سیج والے رب قدیم نے اور یادین لانے والے رسول کے اور کوئی احسان نیس ب اللہ تحالی ارثاد فرماتا - " قُلُ لَا تَسُنُوا عَلَى إسْلَامَكُمْ بَلِ اللَّهُ يَسُنُ عَلَيْكُمْ أَنْ خدد كميم الدينسان "(1)اك بياد عجوب آب اللان فرمادي كداك لوگوامیرے اوپرایے مسلمان مونے کا حمان ند جاؤ، بلکه الله بداحمان جاتا ہے کہ اس فے حمیس ایمان کی جایت اور انیان کی توفق عطافر مائی ال سے بد چلا کہ جارامسلمان جونا ندوین کے اوپر احسان ہے، ندوین لانے والے رسول پر احمال ہے، بلکداللہ کاجارے اوپر بیاحمال ہے کہ انے ہمیں دولت ایمان سے مرفراز فرمایا، ورنداس ونیاکی اکثریت وہ ب جدین اسلام سے عاقل ہے ،دین اسلام کی باغی ہے، اس سے بھی ہے بات ابت ہوتی ہے کہ اللہ کے بہال حكم اور ظلب انسانوں كى اكثريت يرتبين ہوا كتا، بكدالله ك فرمال بردارى يرحكم اورغلبه كالدار بوتا ب-اى لت رسول بالعص في ارشادفر مايا" آلوسكام يعلوولا يعلى "(٢) اللام عال رے گا بھی مغلوب نہیں ہوگا۔ کیونکہ دلائل کے اعتبارے اور اللہ کی بارگاہ ے آنے کے اعتبارے بھی دین حقانیت کا علمبردارے، اس لئے اس کو تام دینوں کے اوپر غلبہ حاصل ہے اور جوشان وشوکت اس دین کو حاصل ہے کی اوردین کو حاصل نہیں ہے اور جب کوئی بھی دین اس کی برابری اور キャルハイアグラングートハラングランは(r) ニリテントリアしんいていた(i)

علم الله ك علم عنه الكرنيس موتا\_ ای کئے تواعلیٰ حضرت، امام عشق وعبت، فاصل بریلوی نے فرمایا: بخدا خدا کا بی ب در نیس اور کوئی عرمتر جود بال سے موسیس آئے موجو بیال بیس تو دہال بیس

ای کے اللہ جارک وتعالى في ارشادفرمايا" لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ الله أسُوةُ حَسَنة "(1) ب مُلك رمول ياك عَنْ كُ تَحْصِيت تهار ع المنة بہرین نمونہ عمل ہے، بہترین نمونہ زندگی ہے، آپ کی زندگی کانمونہ آپ ے اعال حنہ ہیں،اس بنایرا گرکوئی حض رسول یاک تالے کی سنتوں سے ب كردان كي طريق س الك موكروائي زندگي كزارناياب تواسكي وه زدگی موت سے زیادہ برتر ہے، بلک اس کی زندگی اس کے لئے وبال جان ے،اس لئے ایسے لوگوں کوزئدہ رہنے کا کوئی حق نبیں۔

ایک سوال سے بیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کو بدایت دینے کے لئے کیا یکانی نیس تھا کہ جارے داول میں جائی کی باتی اتارویتااورہم اس کومان ليت الله تارك وتعالى جيع الارع ولون من مخلف خيالات وتصورات بداكرتا إى طرح بيد خيال وتصور بحى بيداكرديناكه بم اسلام قبول كري، نازی پرهیس، روزه رکیس، زکوة دین، فج کرین، آخر کس کی طرف سے الد واول من بداراد ، بدا موت بن الله فرماتا ، ومساقف ون إِذَانَ يُشَاءَ اللَّهُ رَبُّ الْعَالَمِينَ" (٢) تمبارے جو يحدارادے إن وہ الله كى تعیمت سے تمہارے دل میں پیدا ہوتے ہیں ،تواللہ تعالی نے ہمارے ولوں على حررة سے ان نيكول كاراده بيداكيا،اى طريقے سے بدايت بھى He Survice)

ising the formit(r)

مسرى ميں كرسكا واسكے اور غالب كيے آسكا ہے-رفیقان ملت!اب اس کے بعد آپ کو بیمعلوم ہونا جائے کرروئے زین برصرف اللہ کا تھم جاری ہے اوررے کا کیونکہ اللہ نے فرایا "اِن العُكُمُ إِلَّا لِلَّهِ" (1) حَم صرف الله كاب اوروسول باك سرورعالم الله عِنكم الله ك نائب مطلق اورضليفة اعظم بيناس وجد عده جوهم وسية بين وه الله كاعم ماناجاتا بي بين بكران كاعم الله كحم عدالك تملك ب بك آب جوتكم ويس مح وه ياتو صراحة الله كى طرف سے بور إحكم الله كى طرف سے ہوگا۔ صراحة كى دليل يہ ہے، قرآن ميں الله في قرمايا "وَمّسا يَشُطِقُ عَنِ الْهُوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّاوَحْى بُوحى" (٢) فِي ايْنَ خُواتِشْ عَنِيل بولتے بلک دو جو کھے بولتے میں وہ اللہ کی وی جواکرتی ہے، اس سے سے بات كل كرسائ آئى كدفى باك الله جو قرات بينوه الله اى كافران واكرتا ب اورحكما كى دليل يدب الله تعالى في ارشاد قرمايا"مآآت كم الرُسُولُ فَعُدُوهُ وَمَانَهَا كُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا" (٣)رسول جودي وول الداورجس چيزے دوك دين بازآ جاؤ مينيس فرمايا "مَــَالْتَـاكُمُ اللَّهُ فَعُلَّوْهُ وَمَااتًاكُمُ الرُّسُولُ فَلْاتَاعُدُوهُ "الله جود، وه لينا وررسول جودي وه مت لینا، بلک بیفر مایا، رسول جودیں وہ لے لواوررسول جس سے روک وی ای ے یاز آ جاؤاور جب اللہ ای نے رسول کی اطاعت کا تھم دیاتو رسول کی اطاعت ورحقيقت الله كي اطاعت موكى، رسول كاحكم الله كاحكم مواءاس ية تجد عن آكياكه رسول اكرم الله الله رب العزت ك اليا اب خلیفہ بیں کدا دکام ثابت کرنے میں افکا حکم اللہ بی کا حکم ہوا کرتا ہے، ان کا Firstformile) firstformiles posicionetformiles

جارے ول میں پیدافر او بتا ہے جارے لئے کافی موجاتا بگر کیا ہونہ ہوئی کہ انبیا م کرام کو و نیا میں بجیجا، انبیا م کرام پروقی اتا دبی، انبیا م کرام کے ذریعے ہے قوم کو بدایت دی ، تو موں کو انبیا م کرام کا تائی بنایا۔

رفیقان گرائی اس کی وجہ سے کہ اللہ تعالی نبیوں کی اطاعت
کروان چاہتاہ، ان کی بارگاد کاسب کو ظام بنانا چاہتاہ، کیونکہ اللہ تعالی
انہیں کے ایمان واسلام کوقبول کرتاہے جونی کومان کراللہ کومانیں، نبی
کوچیور کراللہ کومانے والے ورحقیقت مسلمان ہی نبیں اور دوسرگ وجہ سے ہوئے رب کا دیدار نبیں کرسکتی تو بروروگار عالم نے
کرکوئی ذگاد و نیا میں رہتے ہوئے رب کا دیدار نبیں کرسکتی تو بروروگار عالم نے
چاہا کہ جب تم میرادیدار کرنبیں سکتے تو جس نے میرادیدار کیاہ آئیں کا
ویداد کرادیا کہ تم نبیوں کا دیدار کر کے اپنے ایمان کونازہ کراؤ، اور اپنے انحال

چنا نَجِدَّرَ آن مجيدين رب قدر ارشاد قرماتا ب: "وَمَا أَرْسَلْنَامِن رُسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذُن اللَّهِ" (1)

اس کے اب یہ کہنا کہ رسول کی اطاعت الگ چیزے اوراللہ کا

dienthouser denthouser

الماعت الك چيز ب، سيح خيس، بلك حقيقت من رسول ياك كي اطاعت و بن الله كى اطاعت ب الركوني رسول كى اطاعت كے بقيرالله كى اطاعت كرنا جابتا بتوية قطعاً نامكن ب،اب اس كر بعد من اسل محتى كى الني آپ كومتوجه كرناچا بتا بول كدرسول كريم علي يخ في في مجار كوببت ميلي و آجاد کردیاتھا کہ میرے بعدادرتیامت کے قریب نتنے انھیں مے مرابیاں سیلیں گا، بد تقدی برے گا، چانچہ مرے آ قاسد عالم رِيْ ارْزُوا إِ"مَيَاتِي عَلَيْكُمُ دَحُالُونَ كَذَّابُونَ، وَيُحَدُّ لُونَكُمُ بِمَا لَمُ المنتقود النُّمُ وَلا المَافَكُمُ مَّالِمَاكُمُ وَإِلَاهُمْ لَا يُعِيلُونَكُمْ وَلَا يُقْتِنُونَكُمْ (1) منزيب تبارك ياس بحواي لوگ آئي كي جوبر جوف ادربوب زی بول کے اوروہ تم سے ایسی باتی کریں کے جونہ تم نے سیس اورنہ تبارے باب ودادائے سیس ان کے دجال اور کذاب ہونے کی فریبی ادرجونے ہونے کی رسول پاک نے کیاعلامت بتائی؟ تم سے ایس بات کریں هے جوشتم نے سنیں اور نہ تمبارے باب دادانے سنیں! اور بحراس کے برحم بني والتح فراديا" مُناتِدا كُم وَإِيَّاهُمُ لَا يُضِلُّونَكُمُ وَلَا يُفْتِنُونَكُمُ" مَ ان کوایے سے دورر کھنااورائے کو ان سے دورر کھنا کہ کمیں وہ تہمیں مراونہ كردين ادر تهبين فقة من ند متلاكردي-

کیاای سے یہ بات مجھ می نیس آئی کررسول کریم سیدنا کم میں اُئی کے درسول کریم سیدنا کم میں اُئی کے درسول کریم سیدنا کم میں اُئی کہ درکھو باپ داداسے جو چیز تہارے پاس اللہ جل آرائ ہے وہی قائل انتہار ہے اورائے فلاف بوکو اُن بات مالات اسلامی اور جل کے اورائے فلاف بوکو اُن بات مالات اسلامی کو اُل یہ بیجھتے ہیں کہ باپ

11. J i j 1 (1)

اب ذراسو جواجم وه مین محادث موسی مان باپ وه مین که قیامت می گواه منائ جا کی می اقواب و نیایس جاری با تین کیون نه قبول کی ما نمی ، نعراً تحمیر .....

جب الله تعالى بروز عشرانياء كرام كى طرف سے بارى كوابيال كا اور بارى كوابيال الار مارى كوابى الى وقت قبول كى جائے كى اور بارى كوابى كا وزن بر مقرر كى جائے كى اور بارى كوابى بر مقرر كى جائے كى، تو كياس سارى كوابى بر مقرر كى جائے كى، تو كياس سارى كوابى بر مقرر كى جائے كى، تو كياس سے بيہ بي ميں بين آتا ہے كه ونياش بار سے باب واداكس ور بير بير بيب ان باب واداكس كى كوابيال قيامت على قبول كى جاكيں كى قونياش ان كى باتيل كيول بين قابل اختبار بول كى، اس لئے يہ آيت كرير بارے وقوت باك، بارے دول كى جائيل اور جمت ہے تو آج جولوگ حضور غوث باك، عارت خواج فريب نواز ، برز كان وين ، اولياء كالمين ، ائتر كبارا وراسان في باتيل كام كے خواج ن وائد كرام واسلاف عظام كے فراج ن وائد كرام كے باكل خوال اور بين ، اور بين ، اور بين ، اور بين ، اور بين کہ ان باتوں كوند انہوں نے مجمی سااور ند ان كرائوں ميں ، اور بين عرائار نہوں گے باكن اور كرائوں ميں ہائوں كوند انہوں نے كرام كرائوں اور بين اور كرائوں ميں ہائوں كوند انہوں نے كرام واسلام كے فرائوں كوند انہوں نے كرام كرائوں اور بين ہائوں كوند انہوں نے كرام كرائوں ميں ہائوں كوند انہوں ہے كرام كرائوں ميں ہوں گور

نرور ایسے لوگ دخال اور کذاب ہیں، گرآب کو یا در کھنا جائے کہ اللہ جی ہی اللہ کی اور کھنا جائے کہ اللہ بھی دخال اور کذاب کی برے نام اور برے نام کی کہاتھ تو م کے اسٹنیس آتاء کوئی یہ نیس کہتا کہ میں شیطان کا مبلغ ہوں، کوئی یہ نیس کہتا کہ میں تجھے جہنم کمالے جائے ہیں کہتا کہ میں تجھے جہنم ممالے جائے کے لئے آیا ہوں، کوئی یہ نیس کہتا کہ میں تحقیم جہنم ممالے جائے کے لئے آیا ہوں، کوئی یہ نیس کہتا کہ میں تحقیمیں اللہ سے دور

واوا کا انتبارآ ب کبال سے نکال لائے؟ قرآن عمل و کافرول کی برائی مان كرتے بوئے بيفرمايا كياكہ بيكافرين جوكباكرتے بين" مسالسفينساغلير ابساقت ا" (١) كداى طريق رجم في اي باب واداكوبايا، واس كاجوار خوداى آيت يسمودود إلى الله تعالى فراتا ب" أو كسو كسان الساوي لَا يَعْفِلُونَ مَنِا وَلَا يَهُنَدُونَ " (٢) أكر جدان ك باب دادانا مجداور كم إ بول جب بھی وہ ان کے بیچے چلیں مے ایعنی جب باپ دادانا مجھ اور مرا ہوں تب ان کے بیجیے چلنا درست نبیں، میبی سے جواب سمجھ میں آ میا کر بے شک باب دادا کا عنبار اس وقت نہیں جب باپ دادا کافر مول میں جب باب داداموس مول وان سے جوباتی وراث مم تک مجیسان كالشيار بوكاء ترآن وحديث ش كونى تعارض ندريا-موكن باب داداكل كانتباراس ك :وكاك الله تعالى في است محديكو براعظيم درجه ديا، جيهاك قرآن ين فرايا" وَكَذَالِكَ جَعَلْنَاكُمُ أَمَّةً وْسَطَّا لَيْكُونُواشُهَدَاءً عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرُّسُولُ عَلَيْكُمُ شَهِيدًا " (٣) اور بات يول بى حِه كه بم في تهبين كياب التول من الفل كدتم لوكون يركواه مواوريدر سول تمبارك مكبان وكواد \_ كيولسب سے بہتر بنايا تاكمتم سارى امتوں كے خلاف كوائل دے سکو، بولو! حواد کب معتربوتا ہے؟ جب مواد سچا، پکا،عادل،عبادت گزار، دیندار، تنوی شعار اور پر بیزگار بو، جبی تو گواه کی محوای قبول کی جاتی ب، الله فرماتا ب بم في تم كوس ب بهتر امت ال لي بناياكم أ تیامت کے دن دوسری استوں کے خلاف محواد بن کرے آؤماوررسول تمباری موافقت می کوای وی مے۔

Promisory(r) (a)

Perstlucial(1)

اچھاایک بات اور بتائے اجب رسول اللہ عبد کے اسلام کی وجوت ازران کی چوٹی پر اسلام کی پرچم ابرایا تھااور تمام قبائل عرب کو اسلام کی وجوت ان تھی،اس وقت نماز فرض تھی؟ روزہ فرض تھا؟ ذکوہ فرض تھی؟ فرض قبا؟ کی وجوت قبائل عرب کو اسلام کی وجوت قبائل عرب کی اسلام کی وجوت قبائل عرب کی درسول پرایمان افائر فس تھا،نہ نماز کی فرضیت تھی،نہ روزے کی فرضیت تھی،نہ روزے کی فرضیت تھی،نہ روئے ہوا تو اس مقی نہ نہ تھی تو ہم نماز نہیں پرجیس کے،اس وقت روزہ نہیں تھااس لیے اس دوزہ نہیں تھااس لیے ہوگا؟ ہرگز نہیں،وہ اسلام کا ابتدائی دروقاج ہرگز نہیں،وہ اسلام کا ابتدائی دروزہ نہیں کھی تو ہم نماز نہیں پرجیس کے،اس وقت روزہ نہیں تھااس لیے ہم دوزہ نہیں کھی، تو پہلے اللہ تعالی نے کوئی چیز فرض نہیں کی اور درقاج ہرگز نہیں،وہ اسلام کا ابتدائی دروقاج ہرگز نہیں،وہ اسلام کا ابتدائی دروقاج ہرگز نہیں، وہ اسلام کا ابتدائی کی بھی تو پہلے اللہ تعالی نے کوئی چیز فرض نہیں کی گی، تجر آ ہت قرض نہیں کا دراقا ہر آ ہت آ ہت فرض کے احکام اتر تے گئے، ٹھیک ای طرح آ ہت

کرناچاہتاءوں، بلکہ جو جماعت بھی آئے گی، جواوگ بھی آئی گے، وہ کوئی فورسے دو ہو ہو کہ نے کو جزب اللہ کے فورسے دام لے کر آئی گی گے۔۔۔۔۔۔کوئی اپنے کو جزب اللہ کے گئے۔ کوئی جزب اللہ کی جزر اللہ کے گئے۔ کوئی جزر اللہ کی جزر اللہ کی جزر اللہ کے گئے۔ کوئی جزر اللہ کے گئے۔ کوئی جزر اللہ کے گئے۔ کوئی جائے کے ماتھ آتے دے اور قوم کو گراو کرتے رہے اس زمانے میں بھی کئی باطل فرقے التھے اللہ عاموں کے ساتھ قوم کے سامنے آرہے ہیں مثلا بعض اوگ وہ ہیں جو حدیثوں کے ساتھ قوم کے سامنے آرہے ہیں مثلا بعض اوگ وہ ہیں اور قبل کوئی وہ ہیں جو حدیث رکھتے ہیں اور قبل قرآن کے ہیں جو حدیث اور قرآن دونوں کا انکار کرتے ہیں اور اپنے کوائل قرآن کے

زرادیکیوایی نام کتافوبصورت ہو، و بیٹیں کہتے کہ ہم محرین مدینے ہیں ،ہم مسکرین قرآن ہیں،ہم حزب الفیطان ہیں اس باطل فرنے خوبصورت ناموں کے ساتھ ای لئے آتے ہیں تاکہ لوگ آسانی سے ان خوبصورت کام نگا کے وقو کے بین آ جا کی ارزوبصورت ناموں کیا تھ خوبصورت کام نگا کی وقو کی ہیں آ جا کی اگراہ آپ کے پاس آئے گاتو یہ نہیں کے گاکہ میں خواب کی ان گراہ آپ کے پاس آئے گاتو یہ نہیں کے گاکہ میں خواب کی ان کی ان کہ ان کا ایوں، بیل میں کہ گاکہ میں خواب میں دین سیکھانے آیا ہوں، بیل کہ پر حانے آیا ہوں، میں دین سیکھانے آیا ہوں، میں حدیثوں بھل کرانے آیا ہوں، میں حکوارا ہے، مسلانوں کو آیا ہوں، حال میں پینسانے کا ایک ہے تھانا کو آیا ہوں کو ایک ہے ایک ایک ہے تھانا کی کارانے کا ایک ہے تھانا کو آیا کی ایک جات رسول

مؤول وغيره كو تمجيد، تب اسك إحد حديث اورقر آن كو تحض كے لئے آگے بر هے درنه محرای كے خلاوہ كي تي تيس لے گاای لئے كہا كيا كہ آلا تحساوی ك مين الله فقاء حديثوں ہے جى لوگ كراہ وجاتے ہيں محرفتها ميس كه بنيں سارى باريكياں معلوم ہوتی ہيں اور كيا قرآن ميں الله تعالى نے سے ميان نبيں فرايا" بين خيس ل به تحييراً قرآن ميں الله تعالى نے سے ميان نبيں فريا الله تعالى معلوم ہوتی ہيں اور كيا قرآن ميں الله تعالى نے سے ميان رحيا ہے در يعنوں كو كراء بھى كرويتا ہے در يعنوں كو كراء بھى كرويتا ہے در يعنوں كو كراء بھى كرويتا ہے تر يوگادہ مجى گراہ نه ہوگا۔

بولئے صاحب! بنگ صفین کے موقع پر جب حضرت علی اور حضرت امرمعاديد في حَدَّم مان لياتا كرمسلمانون من خوريزي بند بوجائ ادر مي طرح بنگ فتم ہوجائے توالیک گروپ اٹھ کے کھڑا ہو گیااور کہنے لگا کہ اے على إلم بجي مشرك، اوراك اميرمعاويداتم بجي مشرك، اورجم تم دونول = الك كرقرة ن من الله في فرمايا" إن السُعِيمُ إِلَّا لِلَّهِ" (٢) تَعَم صرف الله كاوتاب اورتم دونول في دوسر ع كوخ سكم مان كراس كالحكم مان يرسل كرلى، حنرت على نے نورا برجت ارشاد فرمایا" تحليمة تحقّ أربُدَيهِ البّاطِلُ" آیت بالکل کی روسی می گرمطلب اس کاظاط تکالا گیا کیا الله نے قرآن مُنْ بِمِن فرايا "وَإِنْ جِعَفْتُمُ شِفَاقَ بَشِيْهِ مَسَافَسَابُعَنُوا حَكَمَا مِنْ أَهَلِهِ وَحَدُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ مَا يَوِي مِن جَمَّرُ مِ كَاخُوفُ بوقالک حکم شوہر کی طرف سے اورایک علم عورت کی طرف سے بھیجوتا کہ ملک ومصالحت کی کوئی صورت نکل آئے ، توبی تھم بھی اللہ بی کے علم سے ہے یہ کوئی الگ حکم نبیں ہ،اس سے یہ بات الجھی طرح مجھ میں آئی کہ

てしかいれていてしかといれ(1)でしかいい(1)

آہتہ بہت ی چزیں ترام بھی ہوتی چلی گئیں۔

اب و کھوا نماز کے میں فرض کی گئی، ذکوۃ مدینے میں فرض کی گؤ، روز ہ ٢ ج ميں يعني جرت كے دوسرے سال فرض كيا كيا ، فج وج مي يعني جرت کے نویں سال میں فرض کیا گیا .....اب آب ویکھتے جا کی کیے کیے ادکام برلے،توبعد کے احکام کا نتبار کیاجائے گا،ای طرح جب نماز فرض کی حمی اقد جرئیل علید السلام نے نماز کے اوقات بتانے کے لئے الله كى طرف سے جونماز يرحى تودونول دن مغرب كى نماز ايك عى وقت یں پر جی۔ پہلے دن بھی غروب آفاب کے فور أبعد اول وقت میں نماز بڑھی، اوردوسرے دن مجی ای وقت می نمازیرهی،اورظبری نمازعمری نماز عشاء کی نمازایک دن اول وقت ش اور دومرے دن آخروت می ای طرح فجر کی نمازایک دن اول وقت می ایعنی فجرطاوع موتے ای برعی اوردوسرے دن آخروت میں یعن آفاب نکنے سے تھوڑی در پہلے روعی اور بتا ياك مسابَّدُ ف المدني الوقتين وقت لك وَلِامْتِك (١) يعن ال وووتوں کے ورمیان جووت ہے وہ آپ کے لئے اورآپ کی است کے لتے ہے، مرمغرب کی نمازایک ہی وقت میں ووٹوںون پڑھی، کیا آپ میں مے کہ نماز مغرب کانائم صرف اتی بی دریے بیس ابتدایس نماز مغرب كاوتت صرف اتناى قامر بعد من رسول اكرم الله في في في ح عائب ہونے تک وقت کو برحادیاتوں بعدے احکام ہیں .....اس ليے ضرورت ہے كه آوى نائخ ومنوخ عام وخاص مطلق مقيد مشترك (١) رواه النومذي والنسالي وابن حان والحالم واحمدو اسحق ، كزال القوابة في تخويج احاديث الهداية خاص ٨ مراسكوة عرود

آ یوں سے بھی بہت سے لوگ مراہ ہوئے اورای مرابی میں یہ مرابی بھی وافل ہے کہ آ بیس بنوں کے بارے میں اتریں اوران آ یوں کورسول اللہ برفٹ کردیاجائے جیسا کہ وہابیہ نے کیا۔ معاذ اللہ۔

ذراب بوايد وباني كيت ين كرمشركين بتول كودسيله بنات سف اي لے شرک ہوئے ،اور تم لوگ بھی رسول اللہ کو وسیلہ بناتے ہواس لے تم مجى مشرك بوية ،وو يتول كوديل بنائي توده مشرك ،اورتم لوگ رمول كو وسیلہ بناتے :واو تم لوگ بھی مشرک ،ہم نے کہا وواوف او کچھ بیس مجماء اس كواس طرح مجتوكدايك آدى ت مجتمد قرض ليناب، من في سوياكد مرا تعلق ان ہے کوئی بہت زیادہ نہیں ہے کہ قرض مل سکے ،اس لئے میں نے سوچا کر کسی و سلے سے کام بنانا جائے ، تجریس نے ایک آ دی کو بکر ااور کہا کہ چلو بھائی ،فلال صاحب سے مجھے قرش ولادو،ود مجھے لے کرا سے دردازے یر پہنچے گر مالک مکان نے انکود کھتے ہی اینے گھر کادروازہ بند کرلیا،قرف ویناتو دور کی بات مراا ورملنا مجی گواره ند کیا جھیل کے بعد معلوم ہوا کہ میں نے جس کووسلہ بنایاوہ ان کارشن ہے۔ میں فورا مجھ میا کہ ای لئے انبول نے اینے رشن کا چرہ و کھتے ہی گھر کادروازہ بند کردیا، می نے كماياراية وكريره وكياءاب كسى اوركووسيله بناناجات، چريس في ايك تحص كويكر ااوركباك فلال آدى سے جھے قرضہ ولاد يخ، وہ مجمكو لے كر كے، اورجب ان کے محمر بہنچے تواس نے و کھتے ای السلام علیم، وعلیم السلام كيااوركباتشريف لاي، بينتك كادرواز وكعلوايا عزت سے بھاياادر كمن ملے برائی کیے تشریف لا ناہوا،اس نے کہا کہ سیمرے بہت مجرے اور وزید دوست ہیں۔ آج اچا مک انہیں است رویے کی ضرورت رو کئی ہے اگر آپ

ی پاں دوقائیں دے و بیت توانیوں نے کہا کہ جب آپ جیے دوست برے کران کا مفارش بکر آ جا کی تو پھر یں کیے : نکار کر سکتا ہوں ،آپ فکر

یری ، ناشتہ کیجے ، چائے بیجے ، کام ہوجائے گا، جب چائے ناشتہ ہے ورغ ہوئے تو اندوں نے بوی فرافدل سے قرضہ بھی دے ویا، میں بو چھنا چاہتا ہوں کہ آ فردونوں دیاوں میں کیا فرق پڑ گیا؟ کام ایک ، چوکھٹ ایک ہمروش کولیکر کے بخے تو دروازہ بند، اورووست کو لے کر کے تو جودروازہ بند تھا کھل گیا، اور بردا اکرام و تواضع کا معاملہ ، وا اور کام بھی ہوگیا۔

بواواید بت کون میں؟ اللہ کے وشن میں مید بت کون میں؟ جہنم كا اعِرْمَن بِين ،قرآن مِن الله نِه فرمايا" فَعاتَتْ هُوُ النَّارَ الَّتِينُ وَقُوُ وُهَا النَّاسُ اللح بخارة " (1) ورواس آ ك س كاليدهن آوى اور يقرب، اس آیت میں "النّاس" سے مرادمشر کین اور "البحبّخارّة" سے مراد مجتمر کے بت اود ومرى جُدَقرآن مِن الله نے فرمایا" إنْسَسا الْسَحْسُ و وَالْمَيْسِورُ وَالْاَدُعَابُ وَالْاَزُلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ" (٢) شراب تا إك، جوانایاک، جو کے تیرنایاک، بت نایاک اورشیطان کا بحکندہ بی کیا تمجه آب؟ بت الله كادتمن رجهنم كاايندهن مشيطان كالمتحكندُ و،اليمي تأياك يزون والله كى بارگاه يس وسيله بناياجائ توخداك ساته وشنى نبيس بوكى؟ اورسول المال كرا بان كرا باء واجداد ياك، الله ك رسول ارشادفر ات إَيالُمُ أَزُلُ النَّقَلُ مِنْ اصْلَابِ الطَّاهِرِيْنَ الى ارْحَامِ الطَّاهِرَ أَتِ (٣) عن ایش پاک صلوں سے پاک رحول بی منتقل کیا گیا ..... اور رسول کون إنارول ياك وه بين كدجس كو جنت شال راى عوده رسول كادامن تخام rt Sami(1) いてんときしょり・しんなかした(ア) からんといり(ア)

لے، جنت میں پینچ جائے گا، جس کو عافیت نہ مل رہی مودہ رسول کارام کڑے، عافیت خود ہوہ کر اس کا قدم جوے کی مرسول وہ میں کہ الشریز انبیں ہر معیبت کا مداوا بنایا۔رسول وہ جیں کہ اللہ نے انبیں اپنانا کے مطابہ بنايا مجبوب اعظم بنايا، فليفهُ كرم بناياب ود وسيله خه ول هي توكار ہوگا؟ جب اللہ کاوین بہنچانے میں اللہ اور بندول کے درمیان نمی وسا میں تو دنیا کے معالمہ میں کیول نبیس وسیلہ بنیں گے مزین تو بہت عظیم چزیر أورد نياحقرے اتى حقيرك نى كرم الله ارشاد فرماتے بين" مساالله نيسًا لم الإخِرَةِ إِلَّا مِثْلَ مَالِمُ حَلُّ أَحَدُكُمُ إِصْبَعَهُ فِي الْبَمْ فَلْيَنْظُرُ مِمَاذًا فَوْجِعْ" (1) آثرت كے مقالح شرونيا كى مثال ايسے بى ہے كہتم ايني آئي كاك يورسندرك اندرؤيودو،اور كجرد فيموكر تجارى الملى ك يوريرياني ك ستنی تر ق ہے، بس آ خرت کے مقالبے میں دنیا اور دنیا کی ساری تعمقوں کوائی ا ا حیثیت ماسل بے یعن سندر کے مقابلے بی انظی کے اور برگی تری کی جو حیثیت ہے وہی حیثیت آخرت کے مقالمے میںونیا کی ہے۔ تواب ذراس چوا کہ رسول جب ہارے اوراللہ کے درمیان آخرت کے معالمے میں وسلیہ بیں وونیا کے معاملے میں جوآ خرت کے بالقابل بہت حقیرہ اس کے لئے کیول ندوسیلہ اول کے ضرور مول گے۔

اب آیے ان اوگوں کی بھی بھی جرلے لی جائے جو حدیث رسول کا انکاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم قرآن برعمل کرتے ہیں، سمجھ فیل نیس آتا کہ وہ حدیث رسول کے بغیر قرآن پر کیے عمل کر سکتے ہیں، اگر ہمت ہے قرمانے آجا کیں، اور جھے بناویں کہ کیاسارے امکام قرآن ہیں صراحا

(١) ترزق شريف شاعي ١٥١٥ اياب الرحد

د کور بیں؟ قرآن میں ہر جز کا بیان ہے یہ سی ہے گراس میں آ دمیوں کی عظل كانى نبير إلى مل ابن عباس جيسى صلاحيت وإب-اى لئے ابن عباس رضى الله تعالى عنما فراتے إلى: جَبِيعُ الْعِلْمِ فِي الْقُرُآنِ لَكِنُ تَقَاصَرَعَنَهُ الْفَهَامُ الرَّجَالِ(١) قرآن میں سارے عاوم ہیں گر انسانوں کی عقل وہاں تک نبیل انگی كتى اور حضرت عبدالله ابن عباس كويد مرتيد حضور كے صدقے بيس طاء حضرت عبدالله ابن عباس نے ایک مرتبہ رسول کر پہنائے کے لئے ونوكا إنى ركه ويا وهنورن وريافت كياكه بدياني كس في ركحاب، بتايا حميا کہ عبداللہ ابن عباس نے رکھاہے سے من کرحسور بہت خوش ہوئے اور صرت عبدالله ابن عباس كو بكركريف الكاياوريد دعادى"اللهمة عَلْمُهُ الْكِنَابُ وَتَاوِيْلَ الْقُرُ آنَ وَفَقَهُهُ فِي الدِّينِ" (٢) الله أنيس و قرآك علمادے قرآن کا بجید بتادے اورانہیں دین کا فقیہ بنادے بحضور نے حضرت عبدالله ابن عباس كويين سے لكاكر زبان سے دعادى،سينہ بسينه ألبيل علم عطا فرايا، اورايها عطاكيا كرفووابن عباس فرمات بين : لَوْصَاعَ لِي عِقَالُ بَعِيْدِ لْوَجَدُتُهُ فِي كِتَابِ اللَّهِ (٣) لِعِنَ الرير اون كى رى كم بوجائة مُ قرآن مِن تلاش كرلينا مون سِجان الله!

ہے کوئی علامہ مفتی انقیہ بحدث المفسر القراط استراط جوایے اورث کا ری قرآن میں جائی کرکے دکھادے اری نہ سبی پیرااونٹ ہی دکھا دے؟ کوئی نہیں دکھاسکتا اگر ہاں! رسول پاک اللی کی بارگاہ سے جے علوم قرآنیہ عطا ہوجاتے ہیں اس کے لئے قرآن کے تمام رموز واسرار کھل جاتے

(ا) البنتان في طوم الترآن ع مل ۱۱۱ (۲) بنارى شريف خادي ۱۲ وي ۲۵ مل ب الرضور (۲) الانتان ع مل ۱۲ م

نوّاب ال كو جائے كيلئے حديث رسول كاسبارالينا برگا،تو نابت بوا م مديث كوچيور كرقر آن يرعمل نامكن ب، اى طرح قرآن من الله تعالى رِّرْ مِانِ " نِائِيهَا اللَّذِيْسَ امْنُوا إِذَانُودِي لِلصَّلُوةِ مِن بُومِ الْحُمُعَةِ فَاسْعَوُا نى ذِكْرِ اللهِ وَذَرُو اللَّيْعَ" (1) اعاليان والواجب جمعه ك ون نماز ك کے اوان دی جائے تواہد کاروبار بند کر کے اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو، زرار دوا كه قرآن يس جعه كى اذان كاذكرتو كيا كمياتكر يوراقرآن يراه المرائح كبيل اذان كاطرية فيس بتايا كيا، اذان كے كلمات نبيل بتائے كئے، يہ ب مجد مدیث من بیان کیا گیا،توجب تک حدیث نبیل برحو هے اذان کا ودي بھي نبيس معلوم جو يائيگا ، اورآ مے سنتے ! قرآن بيس الله تبارك و تبارك بقال ارشاد فرماتا ، "لاتُصل على احدِمنهُم مَّات أبداً والاتفام على المار،" (٢) بب منافقول ميس سے كوئى مرجائے تواكى تماز جنازہ نديراهو ادرندان کی تبریرحاضری دو۔اسکامطلب سے مواکدموشین میں سے اگرکوئی مرجائے تواس کی نماز جنازہ پڑھی بھی جائے گ اور تبریر حاضری بھی دی بائے گی،اب سوال مد بدا ہوتا ہے کہ نماز جناز و کیے بڑھی جائے؟ کیا جیسے بناند نازیرسی جاتی ہے؟ رکوع، تجدے کے ساتھ، ویسے برعی جائے گ إلى اورطرح ، يوراقرآن يزد والواكبيل نماز جنازه كاطريقة نبيل كے ا ناز جازه کا ذکر توقرآن می بی برای کاطریقه بورے قرآن مر كبين نبيل مل كارهديث رسول بين تلاش كرد مح تب ال كاطريقة مجه ا سُلااً مَ كا،اى سے يد بات واضح بوكى كد حديث رسول كے بغيرقر آن ا محمناادراس يرعمل كرنانامكن ب-اى طرح الله تعالى في قرآن عظيم

ictions (r) Actions (1)

بین،اس پرقرآن کے معانی ومطالب مشتف ہوجائے ہیں۔اس کی نظاہوں سے مارے پردے اٹھ جایا کرتے ہیں، لبندا قرآن تبنی کے لئے الی صلاحیت جاہنے، یہ تو حضرت مرفاروق کہہ کتے ہیں "خسبنا کتاب الله" ہم اورآپ نبیس کہہ کتے ،ہم تو یہ کبیں مے "خسبنا کِتَاب الله فی عنو ہ خیدیث وَسُولِ الله" ہاں! ہمارے لئے کتاب اللہ کافی ہے جبکہ رسول اللہ کی حدیثوں اور سنوں کی روشی بھی ہمارے ساتھ ہو، ہجان اللہ!

اس لئے وہ لوگ جیتر آن پر عمل کرنے کاداوی کرتے ہیں وہ کھے بنائيس كيه سود كے كيتے بين؟ كول كد قرآن ميں سودكورام اور تج كو طال فرمايا كيا، قرآن فرماء ب" وَأَحَلُ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمُ الرَّبُوا" (١) الله في کوطال اورسودکوترام کیا،سودکامنی فاری زبان می افع کے بیں مرلی میں سودکور بوا کہتے ہیں، ربوا کا انوی معنی مطلق زیادتی کے ہیں، و کیامال کو برحانااور نفع لینا ناجائز ہے؟ تو محرساڑی، ریش اور دوسرے اس طرح کے تمام كاروباراورد حندب بندكرو كول كدسب كامقصد مال برها نااور نفع كماناب تجارت مل کھانا الرچہ ہمی ہوجاتا ہے مر گھائے کے لئے کاروبار نہیں کیا جاتاہ، بلک نفع کے لئے کیاجاتاہ، اورعام طور براغع ہوتا بھی ہے محراس نفع کوکوئی سودنیں کہتاہاں!اگر کسی مسلمان کوایک روپے دے کردوروپیے کے لياتويه ايك رويد جوزا كدلياسودب، مرايك رويد كاسامان دورويد على على كرايك رويبه نفع لياتويه رويبه سودنيس وكارتوبية جالا كه مطلقا نفع حرام نبیں ہے ورنہ تجارت بھی حرام موجائے گی جبکہ قرآن نے تجارت کی اجازت دی ہے آو آخر مود کی حقیقت ہے کیا؟ جے قرآن نے حرام فر ایا-

Whomall.

كبيل يتنصيل نبيل ملے كى، اس كيلي حديث رسول كاسبار الينايات كا-اورتیراسوال بدے کداس آیت میں فرمایا گیا کہ نماز کے اوقات مقرریں، یا نجوں وقت کی نماز کے لئے کیااوقات مقرریں؟ کس نماز کے لے کون سا وقت مقررب؟ بيرآب کوقرآن مين نيس في گابلك حديث رسول کادائن تمامنای وگاءایمائیں بوسکا کہ ہم این رائے سے تماز کے اوقات مقرر كريس،ايك بيخ ظهر يوحيس، دو بيح عصر يوده ليس، تين بيج مغرب باده لين، حار بج عشاء يرهين، يا في بح بخريدهين، كام خم، الیانیں ہوسکتا،جس نے نماز فرض کی ہے ای نے وقت کو بھی مقرر كياب يمروه وتت مقررب كيا؟ قرآن مين صراحة مذكورتبين بلك اس كو رسول پاک نے اپن حدیثوں میں بیان فرمایا، توسمجھ میں آ حمیا که خدیثوں ك بغيرند نماز يوه ك ين دروزه ركه ك ين ند في كرك ين زكوة دے يكتے إلى ندكوكى اورعبادت كركتے إلى بكد جكد جكد حديث رسول كاسباراليمايز يكار

جو لوگ حدیث رسول کے بغیرتر آن پڑل کرنے کاوٹوئی کرتے بیں،ان سے ایک اہم سوال یہ ہے کہ جس چیز کے طال یا ترام ہونے کا کوئی ذکر تر آن میں نہیں ہے اس کوکیا انو کے؟ طال یا ترام؟ اگر طال انو کے تو آیت لا دَاور آیت تم بیش انو کے تو آیت لا دَاور آیت تم بیش کئیں سکتے تو پھران چیز دان کے بارے میں تم کیے فیصلہ کرو گے؟ اس لئے ان چیز دان کی طلت و ترمت جانے کے لئے حدیث رسول کا دائمی تھا منائی موگا، حدیث رسول کا دائمی تھا منائی موگا، حدیث رسول کا دائمی تھا منائی موگا، حدیث رسول کا دائمی تھا منائی کوگا، حدیث رسول کا دائمی تھا منائی کوگا، حدیث رسول کا دائمی تھا دائمی کوگا، حدیث رسول کے جولوگ اپنے کولی قرآن کہتے ہیں دہ حقیقت میں منکرین قرآن بھی ہیں اور منکرین کولی ان کولی ایک کولیل قرآن کہتے ہیں دہ حقیقت میں منکرین قرآن کھی ہیں اور منکرین

مِن فرمايا" بِناأَتِهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصَّيَامُ كَ مِنْ فَبُلِكُمْ " (1)اے ایمان والواتمبارے اوپردوزے ایے بی قرض م بھی جس طرح بہلے والوں پرفرض کے گھے، پہلے والوں پرووزے کیے ذر کے مے تھے التی تحقیق کیلئے جب ہم نے کتابوں کی ورق اروانی و معلوم مواكد في امرائل روزه ركت من تودن مجربولة محى نيماة تركيابم لوگوں يرجى روزے ويسے اى فرض يل كيابم بھى ون الم بوليس؟ قُرآن مجيد من الله تعالى في روز على فريست كاذكر فرمايا مركركم طرح روز ورکھا جائے ،روزے کی حالت عمل کن کن باتوں سے اجتار کو جائے۔اس کاذکر صراحة قرآن شنيس ملے گا،اس كے لئے حديث رمل كاسارالية يزي كاراورة في سنة والله في قرآن يل ووة كوفرش كاروي ربانى ب"وَانْدُوا الرَّكُوةَ" (٢) زكوة اداكرواب زكوة كي اداكري؟ جمّال مال بجريس كمايا تحاسب ويدي رتب زكوة ادابوكي ميا آ دهاديدي تب زكوة ا وى يااك تبائى ديدي، تب زكوة ادابوكي آخركتادي، قرآن عي كيل كأ تنصيل مذكورمين وحديث شريف على مين اس كي تفصيل ملے كى كركتے ال ير كتى ذكوة ،اور كس چيز يرزكوة اوركن لوگول يرزكوة واجب بي،ان سارك بالال كاللم مدينون عديموكا -اب آو قرآن عن قرمايا ميا"إن العسلوة كاف عَلَى الْمُوْمِنِيْنَ كِنَسَابُ مَوْفُوتُ " (٣) بِ ثَكَ مَقررا وَاتَ ثَلَا ملانوں پر نماز فرض کی گئی ، پہلے نمبر پر بید سوال ہے کہ نماز کے کہتے جہا اوردوس مبر پرمیرسوال ہے کہ نماز کیے اور کس طرح بڑھی جائے؟ پیم مجدو كرين ياركوع؟ قيام كرين يا تعده؟ بورع قرآن مين آب علاش كراك network(r) offered(r) The farmer (1)

حدیث بھی۔ اور جولوگ اینے کوائل حدیث کتے ہیں وہ حقیقت میں مظرین حدیث بھی اور حقیقت میں مظرین حدیث بھی اور مظرین قرآن بھی۔ ای لئے میں نے کئی مرتبہ ان لوگوں کوچننج کیا کہ اگر کوئی مائی کالال حقیقت میں اہل حدیث ہے تو حدیث کی روشنی میں مرف ایک رکعت نماز پڑھ کے وکھادے ایک نماز جو ہر حدیث کے مطابق ، وکئی حدیث ای طرح پر نماز کے مطابق ، وکئی حدیث ای طرح پر نماز پڑھ کے مطابق ، وکئی حدیث ای طرح پر نماز پڑھ کے دکھانیں مگا۔

ا دونوں شامیں فیم ماست کی دونوں شامیں فیم مقلدیت ويوبنديت أعريزول كى يروروه بماعتين بين مسلمانول ين فتد والي ير لئے ان کاوجود ہواہے، ای نتنے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے میرے آت عَيِّكَ مِنْ ارشادفرما يا"أوَّلُ فِصُنَةٍ بَسَانِينَ مِنَ الْمَغُوبِ" بيرى امست عمى مر ے پہلا تاند مغرب ے آئے گامغرب سے مرادمغرب كاوفت نيين بك دنیا کامفرلی حصد یعنی بورب مرادب آب خودد کھے قادیانی فرقه مفرس کا پیداوار ب، و کوریه کی بشت بنائی شہ ہوتی اور انگریزوں کی طرف سے ال ے لئے موٹے موٹے وظینوں کی لائن نہ تکی رہتی تو کہیں کوئی قاد مانی ظر نبيس آتاءاسلام ادرمسلمانو ل كو نقصان پنجاناي فرجگيون كا مقصد حيات ؟ و چینیا کی مثال سامنے ہے جو بورپ بیس آباد تھا،اس وقت وہاں بہت کا چونی چیونی ریاتین تھیں،جن میں میسائیوں کی حکومت تھی،جب ان لوگانا نے اپنی آزادی کا نعرہ بلند کیاتو تمام مغربی طاقتوں نے ان کی پشت ہای ا اور ان کا مجر پورساتھ دیا مگر چینا کے سلمانوں نے جب آزادی کامطابہ كيااوركها كريمين بمي آزادى ملى جائع جيسے دوسرى رياستوں كول رايا ج تو انبیں گولیوں کانشانہ بنایا گیا، چینیا کے مسلمانوں کی حمایت میں نہ امریک

آباند بورب، برسول گزر مح ان مظلومول كو آزادى نبيس ملى ،اوراب تك ظلم نے بہاڑان نعیف وناتواں تشیندی مسلمانوں پرتوڑے جارہے ہیں ہے۔ ے افسوسناک پہلو توبہ ہے کہ مسلم ممالک بھی خاموش تماشائی سبن جوتے بی بالخفوص معودید عربید کے سربرابان، جواسلام کا تعیکہ لیکر مکہ اور مدیند میں حومت كردب يران كى بحى آوازي الى بندي كد جيے طلق بس كيا بنسارواب، آخریہ خبدی وہانی بول بھی کمیے سکتے ہیں، جب یہ خود بورپ کے بروردہ ہیں، یورپ کی مددے ان کا وجود بواہ اور انتیں کی مددے سے وبالى حرمين طينين برقايش موسة اوريبي حال ويوبندي بماعت كالجمي بے۔ خودمولا نااشرف علی تھانوی صاحب کے سوائح نگاروں نے لکھا ہے کہ حفرت کوبرش سرکاری طرف سے جیسوکی ماہواری آئی تھی گر حضرت کو معلوم نیس تھا کہ کہاں ہے آئی ہے(۱) یعنی مولانا کو برنش گور منت جے سو رویے الماندوی می میآج کی بات نہیں ہے ساس وقت کی بات ہے جب علاه كودى رويين ما بانه تنخوا و ملتى تقى تووه سجحته يتح كه بهم مالدار بين وخوشال ہیں، میں اُس زمانے کی بات کررہابوں جب میرے والدماجد عشرت مدرالشریعه کی مابانه تخواه سائمه روینه تھی ،کیابرنش سرکاراتی بیوتو ف تھی کہ ان کو جیے سوکی ماہواری انڈیل ویق تھی اوران سے ایے مطاب کا کام مبيل لين محى ؟ الن كرسوار في تكاريه بهى كبت ين كد حضرت كو ما موارى تو الى تھی مر حضرت کونہیں معلوم تھا کہ کدھر سے آتی ہے ما:واری تو آرتی تھی مركدم الله باك الله يهي الله يهي الله بالمرت كمعلوم نيس تقاءاب آب سوجوايه ف ف فق كبال = آرب ين؟ (١) رجائية الصدر إن على ٨ رو وو إير مناسة والع يتدكى وظيفة خورى كى واستان ويمي ماسكى سيد عمث واحد مدياتى

نیں، ہارے ایک شاگردمولا تایش مجراتی میں، انبول نے کہا کہ ان کے او رایک مصیبت آتی ہے۔ حضرت دنا کردیں تاکہ ان کی مصیبت دور ہو مائے ، یس نے دعا کردی کداے اللہ ان کی برمسیبت دور فرما، اور تمام جائز مرادین بوری فرمادے۔ تحوری دیرے بعدود علے محے تو مولا نابونس نے كماكد حضرت معامله بيب كدان كاليك جيونا بيديائج جيدسال كاسكول یں بڑھٹا تھاچونکہ یبال کھیل کے بیر لی (Period) یم تنام بچوں کے كيرك ازواكرجم كامعائد بهى كرتے بين اليك مرتبه معائے كے دوران اں کی بیٹے کے اورایک بکاسا مرخ نشان ملا۔ ماسرنی نے یو چھاب مرخ نان كياب؟ يح في كماكه ايك دودن يبلي من في بركدتورد ياتحاتو مری ال فے ایک تھٹرمری چنے پر رسید کردیا تعالی کی انگی کارینتان ہے۔ اب وہ ماسرنی بے کولیکر محسریث کے پاس می اوراس کے والدین كے ظاف شكايت درج كى بحسريث نے فورا يوس كوفون كيا كداييا ايا ايك كيس الدي ياس آيا ب، نورا اس كى الكوارى كى جائے، يولس بي كوليكر الك كمرير بى اوراكى مال سے يو جهاك بيآب كا بجدب؟ مال في كبابان! ہل نے کہا اسکی بیٹے میں بدنشان کیا ہے؟ مال نے کہا بچھ شرارت کی تھی توی نے ماردیا ای کافشان ہے، پولس نے اپنی رپورٹ مجسٹریٹ کے پاس بین کردی اور پحرمقدمہ شردع ہو گیااور آخرایک دن جج صاحب نے فیصلہ كياك والدين يح كى رورش كے لئے نائل بين،اس لئے اس يج كو الل من منتل كياجاتا إوركم دياجاتا ب كد كورتمن اي يح كي تعليم و آبیت اور رہے سے کا نظام کرے،اس فیلے کے بعدوہ بھے کرمچوں کے اته من جلا كيا اورائيس كى محرائى اور ماحول من يرورش يا تار ما، ج في فيصله

مغرب سے آرہے ہیں، بندوستان میں برنش حکومت کمبال سے آئی تھی؟ مغرب بی سے آئی تھی، چکزالوی فتد کبال سے آیا؟مغرب سے آیا،ای ملك يربيرب والون في تبند كرف ك بعد في في في بيدا ك اورسلمانوں کو آئی میں ازا کراملام کو کرور کرنے کی کوششیں کیں۔ رفیقان مرامی! ایل قرآن ول یاایل حدیث اید سب کے س مغرب کی پیداوار ہیں ای ائے ان کے اندرمغربی تبذیب خوب یائی جاتی ب،رسول الله كي تظيير جوو كرا محريزول كي تظييرك عين،جب تك يه معاشرے کا حصہ ہے رہیں مے اصلاح معاشرہ کیے ،وگا؟ ووسری برائیوں كوشم كرناآسان بحكر بورب في جوالف جن إلى ال س معاشرو كي ياك :ويُ ؟ معاذ الله الله الله واكثر اقبال في كبا: الحاكر نيخيك دد بابر كل مين ئ تبذیب کے اللے یں گدے تفق بونوري نے كياى خوب كباب: لکھنے ساس نے خط آج بیم کی سفارش میں كه كيول جانے نبيل ديتے على كڑھ كى نمائش ميں خدا اِن پردہ دارانِ حرم کی آبرد رکھے . که بوزهی بیویان بھی ہوکئیں مغرب کی سازش میں اب جناب بورب كى كندى تهذيب كالك مونه بهى ويجيمة چليما، یں چندسال پہلے ایک مرتبہ یورپ کے دورے برعمیا،انگلینڈ میں قیام تحا،ایک صاحب دنا وتعویز کے لئے میرے پاس آئے اورزاروقطاررونے کے میں نے کباکیا بات ہے؟ آپ کو کیار بیٹانی لاحق ہے؟ کچھ بولے

سر ساتھ گھرآ تی،دات میں دونوں ایک کرے میںدات گزارتے،اں ا نے اے بہت مجمایا،اس پر پابندی لگانی جابی، مرادی نه مانی، فی ختی برآ مادہ ہوئے اور پنائی کرنی جابی، تولوک نے کہا جو بھی کرناہوكر واله، مين اس كاساته منين جيوز على عشق نه ديكهم ثوثى كهاث عشق نه ديكهم رات برات- یہ توبس عشق کی وُھن بھی ،والدین نے عاجز آ کر کبا، جل! ا تجم م مرے تكال دية ين اب جبال تجم من كالاكرنا ب جلى جا میں ایس لڑی میں جائے سیمسلم محرانے کی بات براوی کو بھی تاؤ آ عمیا، جج صاحب کے بہال پونیش داخل کردی کہ میں نے اپنی مرضی سے اینابوائے فرینڈ (Boy Friend) منتخب کیاہے اوراس سے شادی کرنے كارگرام ب، محرميرے والدين كواس پر اعتراض ب وہ جھے بوائے فرنيند ك ماته اي محريل ريخ نيل دية ، من في جب ان كى بات مان ے انکارکردیا توانبول نے مجھے گھرے باہرکردیا۔ البذا میری داوری کی باع، اور جارے رہے کا مناسب انظام کیا جائے۔ من جاری موا، والدین بلاء مح ، ج نے ان سے اس واقعہ کے بارے میں یو چھا، توانہوں نے كباكذ بم شرق تبذيب ك حال ين ماراندب اسلام ب- بم لوك ال چرکوندہی طور پر گوارانیس کرتے ہیں کہ بغیرنکاح کے کوئی جوان اوک، جان الا کے کے ساتھ رہے،اس کئے ہم نے اس پر پہلے پابندی لگائی اور اعے نہ انے پرتنیہا ہم نے اس کو گھرے نکال دیا، تاکہ اس کی اصلاح ادجائے،ادرائی عادت سے باز آجائے۔ ج صاحب نے فیعلہ سایا کہاڑی ك دالدين اقراري بحرم بي، كون كه يدانسان كى فطرى آ زادى من فلل المازى كے مترادف ب\_اور چونك يه بور مع موسيك مين اس لئ اب

نامديش سيجي لكها تفاكد بجد جب تك سوله سال كانه ، وجائے ، والدين اس كم ایے گھر نبیں لے جا تکتے ،جب بچے سولہ سال کی عمر کو پینے جائے تب اس سے وچھاجاتے کہ سے باشل میں دہنا جابتا ہے بااین والدین کے ساتھ رہنا جاہتا ہے۔اس وقت بچ کو آزادی حاصل جو کی دونوں میں سے جے جا ہے اختياركر ، يجد إطل من ربخ لكا عرريد في أن وماغ بيدار موتا كيا، اور مخلف گودیوں میں رو کراسکامزاج تبدیل ہوگیا۔ بارہ تیرہ سال کی عرمیں تینیج تنیج اس نے کئ کرل فرینڈ (Friend) منتب کر گئے اور عشق ومجت كے پيندے ميں روحيا سول سال كى عرجب بورى موكى تومال باب اسكے یاس معے اور بوی منت واجت کی اورکبایٹا!بہت ون تک تیرے لئے ترستے رہے،اب چل اور دارے ساتھ رو، بیٹامان باپ کو جواب ویتا ہے، يس تم لوكون كونين جانا كرتم لوك كون مو؟ مجه يسيل اجها لكتاب، يس يميل ربول گابتهارے ساتھ نبیں جاسکا۔ بیسائیوں کی پرورش میں رو کر وہ اسلام كالكمه تك تبين جانيا۔

عزیزان ملت اسلامیداآپ ذراسویس کدیسائیت پھیلانے کے
لئے کیااس ہے بھی بہتراور فربصورت طریقے ہو سکتے ہیں؟ نام ہے بچول
کے حقوق دلانے کا، پرچارہ بچول کی پرورش کا، گرور حقیقت مسلم بچول کو
کافر بنانے کامٹن ہے۔اسلام اور مسلمانوں کو منانے کی تحریک ہے،اسلاک
تہذیب وتدن پرشب فون مارنے کی ناپاک سازش ہے۔ابھی گزشتہ سال
مہوا، میں میں یورپ کے دورہ پر گیا تھا تو یہ واقعہ سائے آیا کہ ایک صاحب
نے اپنی سولہ سالہ لڑکی پر پابندی لگادی کہتم اپنے عاشق سے نبیل ل عتی، محر
لڑکی نے ان کی ایک بھی ندی بلکہ اپنے بوائے فرینڈ (Boy Friend)

پی کے لئے خواہ ورت اور مدہ موٹ خرید کراائے۔ وہ باپ بڑاا جہا ہے جو
ہورورہ دوئ کہمن ، بالائی کھا کرمونا کردے نیش ، میرے آتا رشاد فراتے
ہیں بھی باپ کااٹی اولاد کیلئے اجتماعات اورا تھی تربیت سے بڑھ کرکوئی
ہیں اور تخفہ میں تم اپنی اولاد کیلئے کروڑوں کا بینک بیلنس چیوڑوہ اربوں کی
فیلز یاں بنا کر جیوڑ جا ڈابڑے بڑے فرم چیوڑ جا ڈاگرا تھی تربیت نہ دوتو
سب بریاد ہے۔ میرے آتا فرماتے ہیں کہ جب بچے سات سال پورے
کرلیں اورآ مخبوی سال میں داخل ، وجا تھی توان کو نماز پڑھا ؤ، اور جب دی
ریاں کے بوجا کی اور گیارہ ویں میں قدم رکھی تواس وقت اگر نماز نہ پڑھیں
ریال کے بوجا کی اور گیارہ ویں میں قدم رکھی تواس وقت اگر نماز نہ پڑھیں
تو پائی کر کے نماز پڑھواؤ۔

ان کورکان کی ضرورت نبیس ری محور نمنث کو حکم دیاجاتا ہے کہ باطل م ان کے لئے کرے مباکرائے اوروہ مکان ای اوکی کو دیاجاتا ہے م آزادی کے ساتھ اسے بوائے فرینڈ کے ساتھ رہ سکے ،اور پوری آزادی بر ساتحدزندگی کانسی لطف افحائے۔اوراپ بوری انگریز براوری میں یہ باہم چی ہے۔ بورے بورپ میں کوئی لاکی سیج نہیں ملے گی ، ملکہ بورے بور ين وَفَى لاك اورلاكاايمان في كاجو بوائة فريند ، كرل فريند كى وبايس كروز ند ہو، سب کے سب گاندھی کے کئے کتیابن کے ہیں۔ آخرانگرین، لا پر اور لڑکیوں کواس فقر آزادی کیول دے رہے ہی ؟ صرف اس لئے ک مسلمانوں کو ہر باداور دین اسلام کو عملی طور پر تباہ کردیا جائے ،اس لئے ا ضروری ب کدمسلمان خواب فظت سے بیدارہو،اورائی اورائے کر کی اصلاح خود كرے مكياآب كويت ميں كد اسلام في برمسلمان كوجوابدو بنايا ب، تم كري بوتو كرك ملك ورسول إك فرمات ين المحل في ا وَكُلُكُمْ مُسْنُولٌ عَنُ رَعَيْتِهِ" (١) تم يس برايك ومددارب اور برايك ے اس کے ماتحوں کے بارے میں سوال ہوگا بولو اتم نے اپن بویں کو اسلامی تهذیب سے کتنا سنوارا ب؟اسے بیج بچیوں کوکتنی اسلامی تربیت دی ب؟ اين محروالول كوكس قدراسلاي اخلاق وكردار، آراسته كياب، سب بو جماجات گاميري آقامرور كائنات عَنْ الله ارشاد فرمات بين اتسا نَحَلَ وَالِدُولَدَةُ مِنْ نُحُلِ النَّصَٰلَ مِنُ ادَبٍ حَسَنِ" (٢) يمرے آ قامردر کا سات مينين فرمات بين كدوه باب براعمه ب جوروزاند شام کواپنے بچوں کے لئے مٹھالی لائے۔وہ باپ برا اچھاہے جو ہرمہینہ اپ アナナノティア デリージョムノからしかい(1)

ز بن أدهرادرأد حركى زين إدهر وفي كلى أسبعدى آكى تو يور ، بندوستان بن الماكاريج كى الدرا كاندهى كى قيادت والى كالكريسى حكومت بمحرى،اوراتيش من كالحريس بارني كاصفايا وكياءاور جب ويوبندى آئى تويورى قوم مسلم تاش ے بے کی طرح بمحرمی اوراس طرح آئیں میں اختلاف وانتشار ہریا ،وا کہ اللہ ی بناوایہ عجب طرح کی بندی ہے چلئے صاحب اای زمانے میں کچھ مولانالوگول نے مکومت کے ظلم سے بینے کے لئے اور بنے گاندھی کی گول سے اے آپ کو محفوظ رکھنے کے لئے سبدی کے جوازیر بہت ک كنايس اوربهت سے رسالوں ميں جواز كوفتے جارى كے واك زمانے من قاری طیب صاحب فے وارالعلوم و بوبتدیس کبا: ہارے عام فے نسبندی ارمیلی پانگ کے بارے می فق جبت سے فورکیاب واب کہ ثبت اندازے بھی خور کریں۔ یعنی اب تک ناجائز ہونے کافتوی دیتے رہے ہیں،اب یاہے کہ جواز کی راہ بھی تکالیں۔ اورای زمانے میں جبکہ دیوبندی مفتی جواز کافتوی دے رہے تھے، شمراد کا اللہ حضرت،امام احمدرضا کے نورنظر،جنہیںامام احررضائے بھی مادرزادول کہا ہے۔ادران کے پیر نوری میان نے بھی مادرزادولی کہاہے، یعنی حضور منتی اعظم بندنے اپنی علالت کے ادجودایک نوی صادر فرمایا کرنسبدی ترام ب، ترام ب، ترام با مفتی اعظم بندنے ایک تذکرے می فرمایا، اس زمانے میں میں بہت بھارتھا، یہ بناك وكيور باتنا، يسر ع المحف ك قابل شرقدا، أيك روز من في بوى مت كا ادر جعد كى نمازير من كے لئے كى جگه ستاكرجامع مجد بيناادرجيش عل جرافقا منبرك ياس منبركا سارا ليكرك اوميااوراى موضوع يراس وقت تقریر کا میں نے کہا کہ میں بار ہوں اور سرنے کے قریب موں۔ اگر مارتاہے تحنے تحنے بینطر تحقیاتُم قال اَمَا اَعْدَا اَنَّا اَانَّا اُمَا اَلْمُ اَلَّا اَلَٰ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اَلَٰهُ اللهُ الل

ال سے پہت چلاہ کہ یا تو وہ آل جمہیں ہیں ای کے ذکوۃ کابل کھاجاتے ہیں اگراییا ہے تو چلاہ کہ کادوئی ای ہیں کرناچاہ یا جرآ ل جمہ کادوئی کرناہ اس طرح آپ نسب کادوئی کرناہ اس فرح این خیص کادوئی کرناہ اس فرخ کرنا جمبر کرنا شیطان کا طریقہ ہے، آل تحرکانیس ہے۔ جھے یادآ یا کہ ہے گئے ہی ہیں ہندوستان کے اندر اندرا گاندھی کے تھم سے ایم جنی نافذ و کی اس زمانے میں بندوستان کے اندر اندرا گاندھی کے جو نے جائے اندوس کے جو از کافتوی دینے کے لئے بناد باو ڈالا جار ہاتھا، راجیوگاندھی کے چھوٹے بھائی شجے گاندھی نے ایم جنی کا لفظ بھی نام نے میں بندی کالفظ بھی ذمانے میں نام اور کیا اور سے بندی کالفظ بھی خوب کہ جس چیز میں گئے جائے، آفت آ جائے ، چکیندی آئی تو کو کوں میں لافیاں چلے گئیں، قل دخون کابازارگرم ہوگیا، رشوت دے کر اوحرکی تو کو کوں میں لافیاں چلے گئیں، قل دخون کابازارگرم ہوگیا، رشوت دے کر اوحرکی

かいいいいかかいかいならし(0)

, کم لی ایے مالات می ال کر ناور یے کی بیدائش سے بازر بناواتی اتھامعلوم ولي جياك المم ابن البمام في الحامة بيد سويداك اولاد بياكرابب آسان ہے، مران كومسلمان بناكر ركفنا،اسلامى تبذيب وتدن اورويني افلاق وروارے آ راستہ کرنا برا مشکل ب البذا آب اپنی ذمه داری مجیس، کیول که آب کوخیرامت بنایا ممیااورام بالمعروف اور نبی من المنکر کی ذمه داری آب کے يردب، الله تعالى فرماتا ب مُنشَمُ حَسْرَامُة أنحسر حستُ لِلسَّاسِ تَأْمُرُونَ بالمتغرُون وَمَّنْهُ وَدُعَن المُنكر " (١) تم سب عبر امت وكيول كرتم نیکول کاظم دیتے ہواور برائیول سے روکتے ہواور نیکیول کاعظم دینے اور برائیوں سے روکنے کا نظام یہ ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے فرمایا "وَ آنسلنِورُ عَنِينُ رَبِّلُ الْأَفْسِرِينَ فَي (٢) اين خاندان كر قريب رَين لوكول كرجهم -ارادرای لئے رسول یاک علاقے نے جب فاران کی چوٹی سے اللہ کی توحید اورایل نبوت ورسالت کا اعلان کرتے ہوئے دعوت وسلط کا آغاز کیا توسب ے پہلے اینے خاندان کے لوگوں کو ڈردایا قریش مکہ کو پکارا بنو ہاشم کو يكارا، بنوعبدالمطلب اوراي محروالول كويكارا، سب كوايك ايك كرك اسلام كى روت دی۔ مبلے گھر والوں کو وعوت دی، مجر باہر والوں کو۔ مجمرای قرآن میں اللہ خ فرايا " فُول الله فست كم وَالْمَالِينَ كُمُ مَالًا" (٣) اين آب كوادراي کروالوں کوجہم کی آگ ہے بحاؤ، جرت ہے کہ آج تک تم اتن بحث نہ كرسك كدايى اولادكو وبإلى بنانے سے بچاسس كدوبانى مونالدى جبنى مونے كا سب ہے،اس کے اپن اولاد کودہائی ہونے سے بچاداوراس سے پہلے الميول كى صحبت سے بياؤكد وابيول كى صحبت ايمان وعقيدے كيا خربر بلائل inthornal(r) isthural(r) reformation توارڈ الوء کم ہے کم جام شرادت تونوش کرلوں گا، بیاری سے مرفے کے بجارہ خدمت دین میں مرول یہ میرے لئے اوراجیاب سے مفترت مفتی اعظم بندکی شان محى،آب ك نوع ي بورى حكومت جان كى وشن بن مى مكرآب ي اسے فترے سے رجوع ند کیااورندائی جان کی پروا کی ای زمانے میں میں۔ شبت اورمننى سب پبلووس يرغور كياتونغ القديركى ايك عبارت براه كر مجمع براي جرت وفي د منرت الم ابن مام جوآئ ت تقرياً ساز في بال مل مل نہ بے حنی کے بوے زبرومت مجتبد گزرے ہیں دوائی کتاب کی القدريش اس مئل يقرآن وحديث كى روشى من برى لبى بحث كرت كرت ايك مقام یر فرماتے ہیں گر جومسلمان دارالحرب میں رہنا ہوتو اس کے لئے مستحب سے کہ عول كرے \_كول كد وارالحرب بل دينے كے إحداكر وہ مي بيداكر يا تواس کے بیجے اسلاق تعلیمات پر قائم ندرو یا کی مے اس کے ایسی جگہ اولاد پیدا کرنے سے بچاوا بے۔امام این بمام کی اس بات سے میرے دماغ يس بعنجاابت بيداءول ك مارك ندب كاليك مجتديديك بات كردباب يحرجب يورجين ممالك كادوره كيااوران ممالك كاجائزه ليابت سجح من آياك يائ سوسال يبلي دسترت امام ابن بهام في جو يجوفر مايا تحاده بالكل سيح به، الم ابن جنام آج کے حالات و کچ رہے تھے اورای کے تناظر میں وہ سئلہ لکھا تفاجِيك أس زمان من وأن مسلمان وار الحرب من نبيس ربتا تحارساد ملمان دارالاسلام من رج تحاب جاكرك امريك ك دارالحرب میں افریقہ کے دارالحرب میں اور یورپ کے دارالحرب میں بہت سے لوگ نیشنگی کے کر رہے گئے اواب ان ممالک میں ان کے جو مجے پیدا ہورے میں اورجس ماحول میں وہ پروان جرحدے میں اس کی ایک جھلک آپ ف

میاں او یو بندی بھی وای کہتے ہیں وہ بھی اپنے آپ کو حتی کہتے ہیں، تو تم اپنے

آپ کوان سے کیے الگ کرسکو مے ؟ اور سنواعلاء کی تو بین اور قد لیل سے بھی بچو کہ

اس ہیں بھی تمبارے ایمان کی بربادی ہے کیوں کہ علائے رہائیوں ، انجیاء کے

وارث ، وقتے ہیں۔ آ تا کے کا نکات میں ارشاد فرماتے ہیں " آلانٹ وُرِث مَا اَر سُکناهٔ
صَدَقَةً " (ا) ہم انبیاء کی ہما عت میں وراش مال نبیں جی ہے ہی جو کچھ جھوڑتے
ہیں وہ صدقہ ، وتا ہے، کیوں کہ مال تو کے لی کر ختم ہوجاتا ہے تو وراش ہمی ختم
ہوجائے گی، جبکہ نبی آیا ہے قیامت تک کے لئے تو وراش بھی قیامت تک بے

ہوجائے گی، جبکہ نبی آیا ہے قیامت تک کے لئے تو وراش بھی قیامت تک بے

گی، اس لئے مانبایٹ کے گئے کہ نبی کی وراش خل میں جاری ہوتی ہے۔

فرمان رمالت كا حاصل يه ب كه بهم انبياء، علم كى وراشت جيورت بي، يه مري آقاكاكرم ب كه وه مارے عالم كے لئے رحمت بين، صرف اپنے خاندان اور قبيلے كے لئے نبيس رحمت بين اس لئے حضور نے چابا كه كى بحى خاندان كا بواگر دولت علم ميرے دربارے لے لئے تو وہ ميرا وارث ب، اور ميرے خاندان كا بواور علم ہے منے كيمير لے تو وہ ميرا دارث نبيس ب، يه مركار دريد كاكرم ب كه بم جيسے نالائقوں كو اپنا وارث بناويا اور خاندان كے كتے لائقوں كو اپنى وراثت على سے محروم فرماديا، اب ايسے لادارتوں كوكيا كيا جائے اس لئے اب علا وكوائے كمركا غلام سجسابند كرو، اور اپني منے سے اپنى بردائى بھى بندكروك يہ كيم وخوت ب جس سے آدى ذليل بوجاياكرتا ہے۔ بين معدى فرماتے بين:

> کجر عزازیل را خوار گزو بزندان لعنت مرفقار گزو

> > (۱) منزوره

ب،انسوى كامقام تويه ب كر كجه لوگ فى موت موت موع بحى الم احمدها) تعلیمات اورا عقادیات کی تخی کے معالمے میں تکت آفرین کرتے ہوئے او آرے ہیں، حالانکہ اس زمانے میں اللی حضرت سے دابستی ایمان کی پھتلی کی علامت ہے۔ کیوں کہ جب اعلی حضرت کی کتابوں کا ہم مطالعہ کرتے ہیں ہر میں قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے اور حدیث بھی سمجھ میں آتی ہے، ایمان بھی بم من آتا ہے اور دوح ایمان مجی تبجہ من آتی ہے، لیکن مجھ لوگول کواس بات م بوى تكليف بوتى ب، ين فى مركبة بين كد كيون نعره لكاديامسلك اللى حفزت كا؟ ميال إرسول ياك مرودعالم ارشاو فرمات بين ممن كمم يَشْخُ سرالسُّاسَ لَهُ يَنْ لِحُدِيدًا اللهِ عَنْ (١) جوز وي انسانون كاحسان كاشكرىيادات كرے دواللہ كاشكر كر اربنده نبيس بوسكما، وولت ايمان الله كى دى جوئى ب، رسول الله كى تقتيم كى بوئى ب، كرجس وروازے سے آئى ب وہ احمدرضا كادروازہ ب، الم احدرضا نے این جان،ابناال،انی اولاد،انی عرت،ایے شاگردول ک قطاری،اے مریدوں کی بہاری ان تمام چیزوں کو عظمت مصطفے کے لئے داؤیر لادار کیالت اسلامی برام احدرضا کایداحسان میس باس کے میرے آ قامرورة تنات في أبيس الي عظمت عطاقرمادي كه أبيس عصر حاضر مل الله وصداقت کاائل معاراور كولى بنادياءاى لئے اب اى زمانے يى حق بندى، حق پرتی بن شای بن روی بیجانی جائے گی تو امام احدرضا کی نبت ے بیجانی جائے گی۔

عَنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمُ" (1) بم في تهين تنلف فاعدانون اورقبيلون عن صرف اس لتے بانا کہتم ایک دوسرے کو پیچان سکو، بیٹک تم میں اللہ کے نزدیک ب سے زیادہ باعرت دہ ہے جوزیادہ تقویٰ والاے مکران کا حال سے ے کے صرف اپنی جھونی سیادت کی تشبیراوردومروں کی تحقیروتذ لیل اس الے توكيدرب إلى بفان سے كيامريد مو كے ريد ند كبد سكے كد اعلى حفرت ے خاندان سے کیامرید ہو گے،ہم سے ہوجاؤا پھان سے كامريد و كي الله علي ملك ملك ملك ملك من آ جاء، كون بين سوجا كرفلق خدااعلى حضرت كي سلسلدكى طرف ب تا ٹالوٹ رہی ہے اور یہ مقولیت بلاوج نبیں ہے بکد اس لئے ہے کہ رسول یاک کی تگاہ کرم اعلی حضرت کےسلسلہ بریز محق ہے۔ نه جانے حسن ہے یاعشق بس اتنا جانا ہول میں مجھے کینچے لئے جاتا ہے کوئی جذبہ پنبائی سمجے کے آپ ااگرکوئی میری عظمت کا انکار کردے تواہے کوئی وہانی نبیں کے جا بھراعلی معفرت اور مفتی اعظم کی عظمت کا اگرکوئی ا ایکار کردے تو ای وقت اے ایک ٹاکٹل بل جائے گا،ای ڈرے کبدرے ہیں کہ جناب ہم ان کومانے میں، ان کے اعددالوں کوئیس مانے ،ارے اہم جب انہیں میں انتے تو ہم تم کو کیوں انیں؟ کون ی خولی تمبارے اندرے جس ير محمند كررى موكنه علم ب نه تقوى محتى بارديكما كياكه جناب التنفياكرك آے اورد یکھا کہ مجدیس جاعت کھڑی ہونے والی ہے، پھٹ سے امامت ك لئ مصلے ير چلے محت \_وضوكى كياضرورت مي تو بيدائش باوضو بي \_كون (١) إدوا الدكورا الرورة قرات

توجيائي جس كومزاز لي ورافت اين كمرركمني بوده ركي بہیں کوئی اعتراض نبیں۔اور جے رسول پاک کے گھر کی وراثت علمی حاسمے وہ المام احمد مضاکے وامن کو مفیوطی سے تھام لے۔ یہ رسول باک كادريائ كرم بجوبرست كمال برى رباب اب اب اي دوق كى بات ے، کوئی اس رحت کی مجوارش آتے اورکوئی اس رحت سے بحاك كركس فاريس جيب جاتاب-يرتوائ اي نفيني كى بات ، اورا كركونى يه كبدر باب، كه بم اعلى حضرت كو مائة بين مفتى اعظم كومائة بن اسك بعد من كونيس مان بين ويس كبتا مول كدخدا كالتم وه اعلى حضرت كويمى نيس مانادد ايل مجورى كى وجد س كبتاب كديس اعلى حضرت كومات بول مفتى اعظم كو مان بول، كول كد أكروه يد كهدد كديم من اعلى حضرت کو بھی نبیں مانا تو لوگ کہیں ہے کہ یہ وہانی ہو کیا۔ اس لئے مدلوگ كبه ويج بين كه بم اللي حضرت كو مانت بين ورند حقيقت بيد ب كه ميرب پاس وليس وجود ين كه ان لوكول في اين في محلول ين اعلى حفرت ك بارے میں کباارے میاں ایٹھان سے کیامرید ہوتے مودہ حمہیں آخرت ين كيادك يا تمي كي برك باتح يرم يدموجاد اسكا كيا مطلب؟ اعلى حضرت سے حسن عقیدت کی بنیاد یر ایا کہدرے تھے؟ اور پٹمان کے لفظ ے تعبیر کررہے تھے؟ ارے میاں! اسلام میں خاندان اور تعبیوں کی کوئی حیثیت نیں از انون کو کاف خاندانوں میں صرف تعارف کے کئے بانا كياب اس لئے نيس كه ايك دوسرے كى تحقيرو تذكيل كى جائے ، الله ك زديك سب س زياده مكرم وه ب جوسب سے زياده تقوى والا ب، الله فرما تاب "وَحَدَلُنَاكُمُ شُعُوباً وْفَبَا لِلْ لِنَعَارَفُوا اللهِ أَكْرَمَكُمُ

یں فی مفتی اعظم قبلہ کود کھا کہ جب ان کا کوئی مرید چاہ لاکھ پی ہویا کروڑ ہی، اگرسونے کی انگوشی بہن کر آ جا تا تو فورا آئی آئی پکڑ لیتے اور کہتے مُردوں کے لئے سونے کی آنگوشی حرام ہے۔ تو کیے بہن کر آ ممیا؟ جل فال اورا گرکسی کے ہاتھ میں دواگوشی و کھے لیتے تواہبے سامنے اتر واتے، یہ فیس و کھتے کہ نارائی ہوجائے گاتو نذرانہ بندہ وگا۔ گرآب لوگوں کا طریقہ الگ ہے سب بچو گوارا ہوسکتاہے مگرم یدوں کونارائی کرنا گوارائیس، کونکہ آب ک نظرم یدین کے نذرانے برہ، دسول کی سنت پر نہیں۔ مفتی اعظم قبلہ وہی تعلیم دسیتے تھے جورسول پاک کی سنت کے مطابق ہوتی۔ دسول کر کم تعلیم قبلہ وہی تعلیم کے ہاتھ میں ہونے کی انگوشی دیکھی تو تھینے کر انگوشی ڈکال کر بھنک دی۔ اور فرمایا

(r) بناري عام م ۵ عمل ترقيب والزميب ع سم ۱۹۲ مايدا دورا م م ۱۹۳ مرز دي

ハログルでしばかが(ア)

rr. To

かいなな(1)

آپ کی طرح بوگل ہوگا، کھڑے کوئے نمازی قضا کرتے رہتے ہواورا ہے آپ کو پیران پیر بچھتے ہو۔ تم ہے ہر یہ ہوتا بھی جائز نیس ،ادر بے غیرت و ب شرم اسٹنے کہ ایک صاحب نے کہایار! کم ہے کم مریدوں کا تو خیال کرور تو برجتہ کہا مریدوں ہے پہلے ہی میں طے کر چکا ہوں ، میرے مب مرید جہم میں جا کیں گے۔ بھائیو! جس کو جہم میں جاتا ہوان پیروں کا وائن پکڑنے ،ہم کیوں کی کارات روکیں ،گرجن کو جنت میں جاتا ہے ان سے ضرور کہیں گے کور کی کارات روکیں ،گرجن کو جنت میں جاتا ہے ان سے ضرور کہیں گے کر تم کیوں ان برکروار پیروں کاوائن بکڑر ہے ہو؟ اگر جنت میں جاتا ہے آرام احمد رضا کی چوکھٹ برآ جاؤ، انکاوائن مضوفی کی پکڑلو۔

اگرتم اہام اجرد ضائی عظمت کوشلیم نہیں کرتے تو مت کرو، ترمین طبیعین کے بوے بوے علاء ادر مفتیان کرام ، سادات عظام جو بچے النسل سادات تھے، انہوں نے اعلی دھزت کی عظمت کوشلیم کیا، اعلی دھزت سے سندیں لیں۔ اعلی دھزت کے ہاتھ کو بوسادیا۔ اعلی دھزت کے قدم چوے، ادر تم کو صرف ڈول کا واقعہ یا در پاہیتہ نہیں کبال کا واقعہ ہے؟ اسکی صحت وصداقت اور دوایت و درایت کی کیا حیثیت ہے؟ خیر جھے اس سے کوئی بحث نہیں، یں صرف یہ کہنا چا ہتا ہوں کہ بھائیوا آپ اپنی عافیت اور آخرت نہیں، یں صرف یہ کوئی جائیوا آپ اپنی عافیت اور آخرت کا فیصلہ اپنے طور پر کریں۔ کون کیا کہنا ہے اس کے جواب کے لئے ہمارے یاس وقت بی توسل کی شاعر نے بھی کہا تھا:

ہماری عمر بہت کم ہے دوئی کے لئے کہاں سے لائمی ہم وقت وشنی کے لئے ہمارے پاس اس کے لئے فرمت ہی نہیں اللہ کا نفتل ہے کہ ہمارے پاس بہت کام ہے۔ سب سے اہم کام بے علم لوگوں کولم سے آراستہ کرنااور دین کا ماسل کرد،این بچول کو وین تعلیم ولاور کم سے کم اتن تعلیم ضروردلاؤ که وه حرام ودال كو سجه عين، فرائض وواجرات اورسنن يرهل كريكين محتابول سے رييز كرعيس اتفاقة سكوما على منطقة بو؟ اور يحرب مجى بتادول كد بهت سي مستلم الي آئیں سے کہتم ان کومل ند کریاؤ معی اقتصالموں کے پاس جا کرمل کرالیا ہتب ان رِسُل كرنا بجه مِن آنَى بات ١٦ سك إحداث عج كوتيا ع مَ وْاكْمْ وَمَاوَهُ بيرسْمْ وَمَاوُهُ ككريناؤ، مسربناؤ، كوئى يروانيس دو حلال وحرام مجتناب، دو اس كايابندرب كا، مرے آ تامرور کا نات اللے فیے برال اب کے لئے بی تھم چوڑا ہے مراسوں آج ك الاباب الي بي اور بينون كولكراك ساتد بيد واكب حدادر بالكل تلى اللين عريان تساور شوي يرويجيس محساب اس كانتيد كيا وكا؟ معاشره عاد موكا. تبارے گھرے اندوجہم کے وروازے كل جاكيں سے اى جيزكومباح كرنے كے لئے اگر کوئی صاحب نیوی کے جواز کافتوی دے رہے بیں آدوہ اسلاح معاشرہ میں بلکہ إنساد و حاشرہ کا کام کردہ بیں اس کئے ضروری ہے کہ مسلمانوں کے محروں میں نیوی ند آنے یا مسجم کے آپ؟ ہاں!جوجواز کا نتوی دیکر نیوی لانے ك كوشش كردباب ووتمبارا خرخواوبيس بدخواو بادرجواس كومنع كردباب، دوك رباب ووتمبارا خرخواه ب،اب خرخواه اوربدخواه كوخوب اليمي طرح بهجان الواور فوب الجيمي طرح سجح ادراوراك ائتبارے اين معاملات كو انجام دورالله تعالى محص،آب كواورتمام الل ست كوسراط متعقم يرجلان واور فاط روى، غلط كارى اور فلط المل سے بھائے، جنگ وجدال، کیت وقساد، حسداور تجبرے پاک رکھے اور تمام دومالی وجسمانی بار بوں سے جمیر محفوظ رکھے۔ آمین وَآخِرُ دَعُوانَاالِو الْحَسُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين السُّلامُ عَلَيْكُمُ وَرَحْمَهُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ

" بنعاقتم من الناو" (۱) جنم كى اتنوشى باس كے بعد جب مير سا آقادبال سے المو كراپ دروولت پرتشريف لے ملے تو بعض لوگول نے اس انگوشى دالے سے كباار سے بارا افران في كر كچو كام جلانا تواس نے كہا: خداكی تسم، جس انگوشی كر رسول باك شرفتی نے بچينك ديا ہے اور جنم كى انگوشى كہا ہے۔ ميں اسكو باتو نبيس كا سكتا بجو ملے آپ! اور اب ایسے جال بازير ہو گھے ہیں كہ جناب مريدوں كے باتھ ميں مونے كى انگوشى ديكھى تو ذائف كركما كہ يہ انگوشى مروول كے مريدوں كے باتھ ميں مونے كى انگوشى ديكھى تو ذائف كركما كہ يہ انگوشى مروول كے لئے حوام ہے، جل فال اور نيمواس كے باتھ سے فكال كراپى جيب ميں اور ايس بھى نبيس كيا الله معاشرہ كاكام كرم لياواليس بھى نبيس كيا ايسے بھى بير ہيں بيد نبيس اصلاح معاشرہ كاكام كرم

(١) تشدر دوي مديد فيروا عزم كاخذى ت موره يده وبناول ت من ١٥٠ رواد غيو و بلطر علّ في ١٥٠ سا كونهمال ع ١٩٠٠

نخمذة ونُصلَى وَنُسلَمُ على حيبه الكريْم، ونَدْيَهُ أَن الاللهُ إلاالله العلى العظيم، ونشهدان سيدتاو مؤلانا فحسدا عبدة ورسوله المنه فرك بالدّين القويم، وصلى الله تعالى عليه وعلى آله المُضلُ الصّارة وأكملُ النّسليم.

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّحِيْمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْسُنِ الرَّحِيْمِ قُسلُ إِنْ كُنْشُمُ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَبِعُونِينَ يُحْبِيْكُمُ اللَّهُ وَيَعْفِرُ لَكُمْ ذُنُونِكُمْ وَاللَّهُ غَفُوزُ وَحِيْمَ. (1)

صَدَق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَطِيْمُ، وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكُويْمُ، عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ أَفْضَلُ الصَّلُوةِ وَاكْمَلُ النَّسُلِيْمِ.

نبایت احرام اورغایت اجتمام کے ساتھ سیدکا کات، فخرزشان زخمة للعلمین اللطیق کی بارگاہ بیکس بناہ سیدرودوسلام کاندرات مقیدت بیش کرلیں۔

اللَّهُمَّ صَلَّ عَلَى مَنْ يَدِنَاوَمَوُلَانَالُمَحَمَّدِوْ بَادِكُ وَمَلَمْ ..... تحوزی دیرتک آپ صنرات سے خطاب کرنے کے لئے میں حاضر جواہوں، بغورما عت فرما کیں تواس کا فائدہ آپ کوبھی ، دگااور بچھے بھی۔

رفیقان ملت الله تبارک وتعالی کالاکه لاکه شکرواحدان ب که اس ف جمیس انسان بنایا اور مارے مر پرشراخت کا تاج رکھا، ای لئے الله ف فر مایا "وَلَمْ فَدْ تَكُرُمُنَا بَنِيْ اَدْمَ" (۲) ہم فے آوم علیدالسلام کی اولاد کوعزت و

elfores(1) inthres(1)

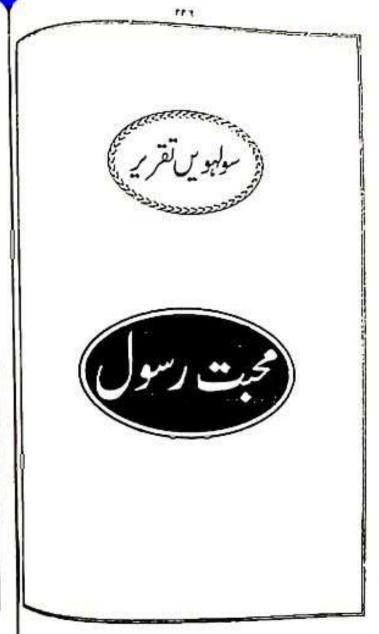

امَنُوا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ فَلَهُمُ اجْرُعَيْرُمَمُنُون " (١) ثَمَر جوايمان لاستَ اور نك على كان كے لئے بے حدثواب ب-اب بات كل كرسامنے آعلى مرعن صرف ان لوگوں کی قائم رکھی مٹی جو ایمان اور عمل صافح سے مندف بين اور باتى لوك عزت وشرافت سے الگ تحلك كردے كے اب بھلے ہی وہ اپنے آپ کو باعزت مجھیں بھراللہ تعالی کے مزد یک باعزت نبیں،اللہ تعالی کی شان توب ہے کہ اگر کمی کوئزت دیتا ہے توریمن کی گود می اس کی پرورش کرتاہے،اور جب ذلیل کرتا ہے تو نمرود جیے شہنشاہ کو مئت فاک سے تباہ وبرباد کردیتا ہے، اللہ تعالی نے عزت اور ذات کا مدار وولت، روع و محومت ورطانت برنبین رکھا، بلکه الله تعالی کے نزویک مزت وشرافت کا مدارتقوی ویربیزگاری پرے،اس کے انسان کواعمال در کرنے اورعقیدہ ورست رکنے کی سب سے زیادہ ضرورت ہے، آپ یاد رکیں کہ انلہ تعالی نے سارے انسانوں کے بیٹارافتوں سے سرفراز فر مایا ،امیر ہو یافریب، بار مویا تدرست، کزور مویا بهاوان،سب کواند تعالی ف اتی تعتیں عطاكيس كم الروه ان بغمتول كوشاركرنا جابين توشار نبيس كرسكة ،الله تعالى في ارخادفرمايا:

"وَإِنْ تَعُدُّوا نِعُمَةَ اللَّهِ لَانتُحْصُوهَا" (٢) الرَّمُ اللَّه تعالى كى نعتول كو تادكرنا چا بوزوشارنه كرسكو كے ،ايك ايك نعت ميں كُنْ كَنْ نعتيں ہيں حضرت معدى كامقوله آپ نے بار إسنا وگا ،سائس الله تعالى كى ايك عظيم نعت ہے اور برسائس اپ اندر دوئعت ركھتى ہے ايك آنے كى اورا يك جانے كى ،اگر سائس اندركى اور باہر نه نكى تو آ دى مرجائيگا ، اور باہر نكل كى اور يجرا ندروايس

relations (r) relations(0)

شرانت عطاکی، بی وجہ ہے کہ تمام انسانوں میں ایک بھی انسان ایمانیم لماجوائي آب كو باعزت اور شريف نه مجمتا مواوريد بات ا پي جگه طے ے کہ اینے وجوداور تخلیق کے انتبارے ہرانسان صاحب شرافت اورصاحی عزت ہے، لیکن بور میں جاکر وہ اپنی عزت وشرافت کو تائم رکھ پاتاہے یانیں، یہ الگ بات ہے، چنانچہ حدیث پاک میں رسول اکرم علی التقار الرام فرمات بين " وَمَاسِن مُولُود إلا يُولُدُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَابُواُهُ بِهُودانِهِ إِنْ يُنصَرانِهِ أَوْ يُمَمِّسَانِهِ "(١) جيمي بجديداموتا عوه نظرت اسلام بي بر پیدا ہوتا ہے، ای طبیعت اور فطرت پر اسکی تخلیق ہوتی ہے جو اللہ تعالی نے بندوں کوامل وجود میں عطاکی، مجربعد میں اسکے مال باپ اے میودی یا نشرانی یا مجوی بنادیے ہیں، یہ یبودی، نفرانی، بنانے کا جوذ کرے مثال کے طور پر ہے وہ کچو بھی بن سکتا ہے بعنی والدین کی غلط تربیت سے دنیا کے کی مجمى ذايد خاف ين جاسكتاب، ليكن اكروالدين اس كى يحج تربيت كريس أووه اینے اصل مزاج پر ہوگا اور اسلام کی قطرت کے مطابق ہلے گا۔ پت جلا کہ احول انسان كوفراب كروية ب، جب تك انسان اين اصل طبيعت وفطرت یر ہے اس کو شرافت اورعزت ملے گی الین میں انسان جب اپنی طبیعت ونطرت كوبدل كرخلط ماحول اوركنده معاشره ابناليتاب توعزت سے ذلت كل طرف وْحَكِل دياجاتا ب،اى كوقر آن يول فرماتا ب"لَقَدُ عَلَقُنَا الْمَانَسَانَ فِي احُسن تَقُويُم ثُمُ رَدَدُن اسْفَلَ سَافِلِينَ"(٢) بِينك م في آدى كوبمترين صورت پر بنایا بجراے ہر بی سے بی حالت کی طرف بھیرویا" إلا الله فی

(١) بنارى خارى الدارة ذى خارى دم إب القدر روايد الدن عرص ١٣٨ إب فى درارى المركين

tolder-ul(t)

الكاحمان تم يرب كرانبول جميل مايت دى احمان الكاب كرتم أوكول في اكل خدمت كى اورانبول في اس خدمت كوتبول كياورندان يرجان رے وادل می کنے ایسے میں کررسول الشکیافی نے ان کے بارے می فرایا: بناری شریف کی حدیث ہے،رسول اکرم ﷺ غزو ؛ خبر ہے وابن آرے تھے ایک ناام جس کانام مدغم تفااو پرایک منزل پرحضور کا کجاوہ ادر را تمات میں مرف سے ایک کمنام تیراز تا بواآ یااور اس کو لگ كاوه انتال كرعما محابد في كباهنياً أنه الشَّقادة اس عام كى شبادت مارك بورسول كريم الله فظ في ارشادفر بايا" فيقال رَسُولُ الله في الى وَالَّذِي نَفْسِي بِسَدِهِ إِنَّ الشُّمَلَةَ الَّتِي أَصَابَهَايَوُمَ نَحْيَرَمِنَ الْمَغَانِمِ لَمُ نُصِبُهَا الْمَقَاسِمُ لَتَشْتَعِلُ عَلَيْهِ نَازًا" (١) رسول الشَّقِيَّةُ فَرْما إبر كُرْشِين فدا کاتم اس نے مال نغیمت کی جوجاد رتشیم نغیمت سے پہلے ہڑب کر لی تھی و وادراس کے اور جنم کے شعلے بناری ہے،اس کی شبادت مقبول نہیں اول معلوم يه اواكدرسول ياك جس كى خدمت قبول كرليس اس كى شبادت مقول ہے اورجس کی شبادت رو فرمادیں اس کی شباوت مردود ہے،ای المرح بخارى شريف جلدناني كتاب المغازى باب غزوه خيبريس ميه حديث حفرت الدبريره اور حفرت مهل ابن سعد رضى الله عنمات مجمى مردى ب، مفمون قریب قریب ایک ہے، میں حضرت سبل ابن سعد کی روایت کردہ مديث كامضمون بيان كرتامول، رسول ياك علي الك عرود من الشريف ال مكاء مثركين سے جم كر مقابلہ ہوا ، شام كے وقت اندهرامجيل جانے ك عبب جب دونول طرف كالشكرائي افي آرام كاه كى طرف آرام كرف جلا ranovirus 17.00 (1)

شرآئی تو بھی آ دی مرجائے گا،تو ہرسانس کے اعددددد تعتیں ہیں،ایک مدر من كتى سائسيں ليتے ہو،حساب لگا كرديكھوكدايك منٹ ميں كتى نعتيں ،وكي، اورايك محنشه مِن كُتني؟ اور جومِن محنشه مِن كتني ؟ اورايك مفته مِن كتني ؟ ان طرح سے آپ این بوری زندگی کا صاب نگاہے تو انداز ، وجائے کا کراللہ كى صرف أيك نعت يعني سانس مي كتى نعتين بين اوراسكا حماب لكاناكتا مشکل ہے، تواللہ تعالی کی ہزار نعتوں کا آپ کیا حساب لگا تیں گے اور مجراللہ کی بے حساب نعمتوں کا کیا حساب لگائیں گے۔اس کے اللہ نے قرآن ش فرماديا" وإنَّ تَعُدُّوا يَعُمَّةَ اللَّهِ لَا تُحُصُوهَا" (١) تحران نعتول بين سب ے بری نعت جو اللہ تعالی نے ہمیں عطاکی ہے وہ نعت ایمان برآن كريم مِن ارشاد ٢- يَمُنُونَ عليك أنَ أَسُلَمُوا قُلُ لِاتَمُنُوا عَلَى إِسُلَامَكُمُ بَلِ اللَّهُ يَمُنُّ عَلَيْكُمُ أَنُ هَدَاكُمُ لِلْإِيْمَانِ" (٢)اكِ مُحِوب وهُ تم يراحان جناتے بیں کہ مسلمان موسے اے رسول آپ سے اعلان کردیں کہ اپنے مسلمان ہونے کا حسان میرے او پرندر کھوبلکہ انٹدتم پر بیدا حسان رکھتا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی بدایت دی، یعنی کوئی بدند سمجے کہ کے والوں نے بی كو جينا دياء بم ايمان لائية توني كى جائى ظاهر بوئى اورنى بزرك وبرتر بن كن ، كوئى بيد ند سجي كد بى الكيا تع لوك رائة بم كاف جيات في وشمنی کرتے ہتے،انہیں گالیاں دیتے ہتے تو ہم نے رسول کے دشمنوں کیلئے مكوارين الفائين، ان كے لئے جان قربان كى۔ اپنامال قربان كيا، اپني اولاد قربان کی کوئی بداحسان ند جمائے بلکہ اللہ کااحسان ہے کداس في ممبيل اسلام كى بدايت دى يتم مسلمان وي تو الله درسول يراحسان مبين كيا، بك inthrough inthrough

بي بعاب جيرت عن پر من او كون في چا آخره مامار كيام؟ انبون في و نجر دیکما تما سب بنادیااور موقعة واردات ير لے جاكر د كھاديا كماس نے مرت میں جاری کرنے کے سب مس طرح فورکشی کرلی تھی۔ کیا یہ خود کشی ای نے حلال مجھ کر کی تھی ؟ نبیس بلکہ جھنور کو یہ پہلے سے علم تھا کہ یہ منافق ے کیوں کہ اللہ تعالی نے آپ کے سامنے قاوق کے حالات کول کر رکھ وع تھے، اللہ نے کوئی فیب آپ سے چھیا کرند رکھا،اس کے میرے مَ ﴾ ومعلوم نفاكه ميشخص حقيقت مين منافق ہے خلامر ميں وو سچو بھي وڪھائي وے ای لئے یں نے کہا کہ وہ توان کا کرم ہے کہ خدمت تبول کرلیس ورند جس کی خدمت کو قبول نبیس کیاا سکا شکانہ جہنم ہے، ای لئے قرآن نے فرمایا كة من كونى بهى رسول كراى يرسلمان مون كاحسان فد جمائ بلك الله كا احسان ب كداس في تمهيس ايمان كي تويش اور بدايت دى و ايمان تہاری منت سے نیس بلک اس کی توفق سے الاے اس کئے یہ بات کل کر مائے آئی کدایمان اللہ کی عطااورا کاافعام ہے اس کئے اللہ نے اس انعام براحسان جماليهالله في بينبين فرمالي كم من في مهين دوا محمين دي، من احمان جناتاهون، ناک کوری کردی، شن احمان جناتاهون، دوکان ديد،احان جاناءون،دوباته ديد،احان جاناءون،بربرباته مين بارة يافي الكيال دين، احمان جناع مول، ياؤل ديا، احمان جناعمول، ال مل طِنے کی ملاقت دی،احمان جماتاموں،تمہیں حسن وجمال دیا،احمان جَمَا تا ون بتمبارے اندر محاس و كمالات بيدا كئے، احسان جمّا تا بول يميس بحى الله تعالى نے سنبين فرايا محرالله نے جس چزير احسان جمايا بو ووات ایان ب،ای ے پہ چا کہ اللہ تعالی نے ہمیں جونعتیں دیں وہ اگر چہ

عمیا،تو محابدین اسلام آبس میں ایک شخص کی ببادری کاتر میا کرتے ہو گ حضور ماک کے سامنے کئے لگے "مسالحزا مِسْاليوم احد كسالحزا فلاك (۱) مجامدین میں ہے کسی کوجھی انتااجر وثواب نبیں ملیے جتنااجر ونواب فلا كوسط كُا "فَفَسَالَ دَسُولُ النُّسِهِ يَتَكِيُّهُ آسًا إِنَّهُ مِنْ أَحَلِ النَّادِ" (٢) دِمِلٌ یا کستی نے فرمایا جس محامد کی بہاوری اور واب کاتم چرجا کردہے ہیں جبنی ہے۔وو کتے بن محنت سے جباد کرے محرود جبنی ہے،اب ایک محال نے ول میں شان لی کہ میں ویجھوں گا کہ وہ کیے جہنم میں جاتا ہے رسحال رسول فرماتے ہیں جب وہ میدان جبادیس بھا محماتہ میں اس کے دیھے دورتا،اورجب محبی ووجم کر اواتویس ای کے باس رہا، یک طلا چلاربا، وہ جس کویا تااس کو قل کرے خاک وقون میں قریاد تا مگر لات اڑتے جب زفوں سے چر ہوگیااورتکلیف سے بے چین ادرب قرار بوگیاییاں تک کہ جب تکیف نا قابل برداشت بوگی تواس فے طا ك جلد موت آ جائ اور موت نبيس آراى تحى تو كوار فكال كروت زيمن ب ر تعاادر ما و الله اين سين ير ركاكر بور عجم كواي ير وال ديا ادرفود تشی کرلی، پھرای میر مرکزہ جیر، وگیا،اب وہ سحالی رسول جواس کا تعاقب كرد بي تي جب انبول في مظرد كماتو بماك كررسول كى خدمت لمل آئے اور بارگاہ میں عرض کی اشتهدائل رسول الله (٢) میں گوای دیا اول کہ بیٹک آپ اللہ کے رسول ایں اجفور نے فرمایا یہ کی اوال ہے؟ انبول نے عرض کی یارسول اللہ! جس ببادر نجابد کے بادے میں آپ نے فریا افا کہ وہ جینی ہے، یس نے اینے سرکی آ تھوں سے دیکھ لیا کہ وہ واقعی جہلی だいらしいいびかららい(1) (1)

ج ہروور میں اسلام کو دبانے کی اوراس کو منانے کی کوشش کی محق ہے نہ جو کہ ہے تہ اسلام اور سلمانوں کو منادیا جو کہ آج بی امریکہ کویہ شوق بڑھا کہ اسلام اور سلمانوں کو منادیا جائے ، بلکہ یہ ان لوگوں کا شوق بڑا پراتا ہے۔

ہائے ، بلکہ یہ ان لوگوں کا شوق بڑا پراتا ہے۔

پراغ مصفوی سے شرار بولی پرائے والی کے برائے ان کا مروز قرآن کی بات کو تو فرمایہ "ہوئے گون لیسط نے ہوائور اللّه می مناوی ہو انکور اللّه ہوئے والی بات کو تو فرمایہ "ہوئے گون لیسط نے ہوائور اللّه ہوئے کا الله می مناوی ہونا کرنے واللہ ہوئے انکار سانپ کے بھونک کی اگر چرکافروں کو بالانکہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے میڈیا میں برجاد کرتے ہیں کہ اسلام بہت غلط ہے اسلام کی تعلیمات بہت غلط ہے اسلام

برحال میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ کافر ہردور میں چاہتے تھے اور چاہتے اور چاہتے دیں گراند تعالی اپنے نور کرتام کرے گا، اگر چہ کافراسکو بسند نہ کریں، اگر حضور کے ذیائے میں اسلام پر نظرہ نہ تھانو قرآن میں یہ ذکراآ یا کیوں؟ میرے آقا کے رائے میں کانے بجائے گئے گالیاں دی گئیں، پھر برسائے گئے زخموں ہے۔ لہولہان کیا گیا آل کہ گا دان سازش کی گئی، پھر برسائے گئے زخموں ہے۔ لہولہان کیا گیا آل کا گھا دان سازش کی گئی، پھر برسائے گئے زخموں ہے۔ لہولہان کیا گیا آل کہ گا دان سازش کی گئی، پھر برسائے گئے نور کی حفاظت کی، اوراسے کمال در تو کا کی مادرا سے کمال در تی کمل اور تو رکا بن میں بیا گیا دائی کی در کی حیا ہے دنیا کی در کی حدا ہے دنیا کی ساری دیا جس کے سامنے دنیا کی ساری چک ود کھی نیچ ہوگئی اوراسلام کا اجالا ہر چہار جانب پھیل گیا، اس

عظیم تعتیں ہیں مگراحسان جنا کریہ بنایا کہ ایمان وہ نعت عظمیٰ ہے جس پر آ کے ساری تعتیں کی جیں، ساری تعتیں اس کی ربین منت ہیں۔ تواب ر بات کل کرسامے آمی کدسب سے بری نعمت مارے پاس نہ ماری زندگی ہے،نہ تندری منہ توانائی ہے،نہ ہاراحس وجمال منہ قوت ہے،نہ دولت، ندعزت ہے، ندرشتہ داری، بلکسب سے بردی دولت جارے اس ایمان کی دولت ہے، جتنی بوی دولت ہوتی ہے اس کے لئے اتناہی برا خطرو ربتاہے اور بھراس کی حفاظت کے لئے اتنے ای زیادہ انتظامات کی ضرورت موتى ہے، اس لئے اے مسلمانوں! خوب اچھی طرح سمجولوك ایمان کے لئے ہمیشہ خطرہ لگار بتا ہے اوراس کی حفاظت بھی بہت زمادہ كرنى يردنى بيد تدم قدم براحتياط كاضرورت مولى بي مجوعك بجومك كر چننا پڑتا ہے، میرے آتا سرور کا کنات علی ارشاد فرماتے ہیں: انسان کے منہ می دوجروں کے درمیان جوزبان ہے ای زبان کی ایک ترکت آدی کو اعلى عِلْيُن سے أسفل السافِلِين سى يَجَاوي بى ساس كے ذاق كرتے كرتے اوك كافر بوجاتے بين اور كتے لوگ ايسے بھى بوتے بين جو زبان کی بے احتیاطی کی وجہ ہے فتق و فجور کے مرتکب ہوجاتے ہیں اور کتے لوگ خلاف شرع بات من كرايى ايمانى حميت وغيرت كى بنيادير بي جين اورب قرار ہوجاتے ہیں۔ ورا سوجے اکدای زبان نے انسان کو کبال ے كبار بيني ويا۔اى لئے آوى كواسى تمام حركات وسكنات براس اعتبار ے نظر رکھنا ضروری ہے کہ وہ کہیں ای بے قاعدگی اور بیبودگی کی بجہ سے جنت سے نکل کرجہم میں نہ جا وائے کیوں کہ جارے پاس سے بدی يمي وولت ب اوراس دولت كے اليرے ونيايس كم مبين بين \_اور يمي وجه

بنیں پینسی کھا کہ محمدیا علی محل چیز کے مقارنیس بلکہ سے تکھا کہ جسکانام و بنلی ہے وو کسی چیز کا مخارفیس اس سے نفرت و بیزاری کا ظبار ہوتا ہے مناكر كسى جيز كامخار نبيس سيمى غلط عام آ دى كوبهى بجون كيوانتيار موتاب اللہ نے ہمیں وبہت اختیارات ویے،جب جاہو کی کی کردن دیاؤیکی ا مے بڑے آ دی کی مدد کرو، مگر تی اور علی کو کسی چیز کا اختیار نیس، میں بنا وَال كرني كوتووه اختيار بكرجس جيز كوجا بإحلال كيا، جمع جا باحرام كيا، بي كوده : فغارے کہ بھی ری کو اینے زمانے کا امیرترین انسان بنادیا،ان کوتو ا تناعظیم افذارے کہ جنگ سے پہلے میدان جنگ میں نشان نگادیا،ابوجبل بیال مے گا، عتب يبال مرے گا، شيب يبال مرے گا، اميد يبال مرے گا، تو وبال ے دود ایک ای آگے مرے نہ بیچے، کرید لوگ کجتے ہیں کہ نی عام انانوں کی طرح ہوتے ہیںان کی تعظیم انسانوں جیسی جائے ،بلکہ اس الم بمى اختمارے كام ليس،مطلب كيابواك أي عام انسانوں كى طرح است بن ان کی وایس بی تعظیم کروجیسی عام انباتوں کی کرتے ہو بلکہ اس مراکی انتصارے کام اورمطلب سے ب کہ عام مسلمان سے الاقات ادجائے تو کھڑے ہوکر سلام کرلو، مگرنی کواگر سلام کرنا ہوتو کھڑے بھی رہو آمِيْ كرمام كرورتاكه بجوا خصار موجائے۔اى طرح مسلمانوں كے قبرستان مُن جاوَتُو"السَّكامُ عَلَيْهُ عُمَّ مَا المُل القُبُور"(١) كمد كرسلام كراو يمر في كى فرر جاؤتوالسلام عليك يارسول الله ند كبوءاى فيلئ توان كالشخ ابن تيسه المتاب كدكياكرنے جاتے ہي لوگ اس كنبدكے نيجے منى كے ذهر كے والاہ اللہ کا کیا ہے، معاذاللہ، نی کوعام انسانوں سے مستر ثابت کرنے کا にいんかできるいいからずり

کے دنیانے سوچا کہ منصوبہ بندطریقہ پرآگھی اختلاف وانتشارے امارم ادرسلمانول كوكروركياجائ واى منصوب كے تحت" تقوية الايمان 'اى اك كتاب لكهي مخي،اس كتاب مين ول كحول كر انبياء اورادلياء كي شان مي مستاخیاں کی منیں ،اساعیل دباوی نے اس کتاب میں تکھا، ہر مخلوق جھو اُنی ، یابوی اللہ کے آ کے بھارے زیادہ ذیل ب(۱)معاذ اللہ، اگرای جدار لیث کر میں کبوں کہ ہر وہائی جھوٹا ہو یابر االلہ کے آگے بھارے زیادہ زلیل ب توویانی کو تکلیف ہوگی کے نہیں؟ تورسول یاک کے بارے میں اور ویکربزرگوں کے بارے میں جب یہ جلہ کیا گیا توسلمانوں کوتکلف نین بوگی؟ شرور ، وگی ، ایان کا تقاضا يكى ب اورانله ورسول كو يحى ان جملول ب تنكيف بوتى ب اوراؤيت بينيان والول ك لخ قرآن من فرماياان الَّذِيْدَنَ يُوذُونَ اللُّهَ وَرَسُولَهُ لَعَنَهُمُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَاوَالْآحِرَةِ وَآعَدُ لَهُمُ عَـدَابَامُ بِينَا" (٢) ب مُنك جنبول في الله اوررسول كواذيت وى النابرويا وآخرت میں اللہ تعالی کی احت ہے اور اللہ نے ان کے لئے ذات کاعذاب تيا ركر ركماب، جراس في تقوية الايمان من كماكد أكركوكي كيدة ان میں کتنے تارے بیں یااس ورفت میں کتنے کھل بیں توب جواب ندویں کے كر الله ورسول جائيس، بلكه كبيس مح الله جانتاب رسول كوكيا خرزامعاذ الله وراسو چنے ،ایک ورخت کے او پرآپ چڑھ جا کی توون بحریس تمام چول کو سكن كر اكتباكروي مح ،اوريد كبتاب كدرسول كوكيا خبر،معاذ الله ان كاعقيدا تبایت فاسد ہے انبیاء اوراولیاء کے تعلق سے ان کے داوں میں اتی تھی اور افرت ہے کہ ای میں یہ مجی لکھ دیا کہ جس کانام محمدیاعلی ہے وہ کسی چزکا (١) تقرية الإيان ص ٨٥ مرمند مولاي الماكل والدي (٢) يار ٢٠٠٠ مركوع

سر مال بین اس قدر پندآ می که اے مفت تعلیم کرنے کا بیزا اشالیا۔ ان مرف یہ ہے کہ ملاانوں کے اندرانتثار بریاکرنے کیلئے یہ کتاب تعوائی اور تیجوائی من پر انبین انگریزوں نے صوبہ سرحد میں قبائلی طاقت کو کز درکرنے کیلئے بیرسمازش رچی کہ اساعیل وہاوی اور ان کے بیرسیداحمہ رائے بریلوی اوران کے ساتھیوں کو تو چی ، بندوقیں ، رانظلیں دیں اور رائے مى جك جكد أكريزول في ان كي كمانے ينے كانتظام كيا، برطرح في ان كى مددكى بناكه صوب مرحد كے مسلمانوں كى طاقت كزور يرجائے۔ ديوبندى كتي بن كدوه حفرات جهادكرن مح يتح مولوى رشيداحد كنكون كابيان " تذكرة الرشيد" من يراحواوه رقم طرازين" سيد صاحب يعني اساعيل دبلوي ك يرصاحب في سب س يبلاجادهاكم ياختان يارجمه خان س كيا" بلے ساحب ایار محدقان کی اگریز کانام ہے؟ یار محدفال کی مبودی کانام ب؟ إرمحد فان كى بندوكانام ب؟ يارمحد فان كى سكوكانام ب؟ يارمحد فال ادراس کے ساتھی افغانی پنمان اوری سلمان تھے۔ کیاسلمانوں سے الرنا جادب؟ آخر كن لوكون ع جادكرن ك عنه؟ كه مجه يس آياكينين؟ يمرف جبادكا : فك تفاءاصل متعدسلمانون كى جعيت كوختم كرنا تخا\_ان ے عقائد واعال بر ضرب لگا كراورسلمانوں كوآيس مرا اكرانبوں نے المريزول كاحق نمك ادا كيالان كالمقصدية تفاكه كلمه يزهي والول يآليس مِنْ الله تاكد الكريز خوش بوكر انعام واكرام كى بارش كرد ، روزى روثى كيك ايماكيا حمياءاب فيصله بوكيا كدكون انكريزول كاوفادارب، وراصل يمي بندگان بورب ہیں، یمی انگریزوں کے غلام ہیں۔انہوں نے بمیشد یمی کیااور آج و يدوازهي والع حركر، وكرو كركون دے ين بيسب البيل بندرون

عذبه كماكيا كل كارباب يؤكد سارى امت وبال جاكرسلام بيش كرتى سيان اے لئے شفاعت کی بیک مائٹی ہے،اپی مرادی بی کے دربارس من کرتی ہے، مگریہ بی کی قبرکوشی کا ذھیر بتا کر لوگوں کود ہاں جانے سے روکے ہیں، ای لئے تولکہ دیا کہ نی کی تعظیم میں اختصارے کام اواوراتی کی کرور ود عام آدی کے برابر جی شرو جائیں سے بانکامتعد بھے گئے آب!ارکول باعقیده رکے که نبی میری مشکلات سی کام آ کے ہیں تووہ مشرک ہو گااور شرک میں وہ ابوجبل کے برابرہے خواہ یہ بجھ کر کدان کو بالذات اختیارے یا یہ مجھ کر کہ اللہ کے دیئے سے اختیار ہے دونوں صورت میں بد شرک ہے۔ كجه مجحد مين آيا؟ يعنى الله تعالى كاويا بوااختيار مانين توجعي شرك يم آوَ جارًا، کھا دیو، دیجھوسنو، دھ کاملی کرو، کی گراد، گرے ہوئے کو انحاد جہارے یاس بدسب اختیارتو بی اورشرک نبیس ، مرنی کے لئے کوئی اختیار نبیس اگر کوئی اختار مانا، اگر چه الله تعالى كى عطائ تويد شرك بي يعنى نبي عام انسانون ہے بھی مجے گزرے ہیں۔ تو کیاان باتوں ہے بھے میں بین آتا کہ یہ کاب س لئے اللہ منی ملانوں میں جھڑا بھیلانے کے لئے انگریزوں کے اشارے برید کتاب ملسی منی اگرآب اس کی ناریخ برهیس و حقیقت معلوم ہوجائے گی کدمب سے ملے یہ کتاب انگریزوں کی ایسٹ اغریا کھنی نے اسينے يليے سے كلكت بل جيوالى اور بوري مندوستان بل اے باناء آب سوجے انگریزوں کی ایسٹ انڈیا کمپنی نے کبھی قرآن جھایااوراے پورے مندوستان مين مفت بانناع نبين إبخاري شريف جيوا كرتقسيم كي انبين! تقوية الايمان كادرجه انتااونجاموكيا كه مفت مين تقسيم كرناردارة خرتفوج الايمان جو بقول منگوری رو شرک میں لاجواب ہے وہ انگریزوں کو جوخودشرک اور تلیث

ے ان کی کیاضرورت اب ان کوکسی بہانے سے ختم کردیاجائے پھران کو وہفت گرو کے طور پر اور کی و نیا میں پیش کیا اور ان برحملہ کر کے ان کو مطالبے ى كوشش كرية لكا-بات مجم من آرى بي؟ اس لئے مى جمائيوبيدسياست سي كام كى چيزييں ہے۔ كام كى چيز صرف بى كى محبت ہے اگر نبى كى محبت ول میں بے تو تمباری عزت و تیامی مجی رہے گی اور آخرت میں مجی رہے ی بتباراکوئی کچے بگار شیس سکتا، اللہ تبارک وتعالی نے جاراؤمد لیا ہے ارثادتدادندى ، قُلُ إِنْ كُنتُمُ تُحِبُونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ (١) اگرتم اللہ سے عبت كرتے موتونى كى بيروى كرو، تم تنهيں اپنا محبوب بناليس مے،اورجب نبی کی غلامی اختیار کرے تم اللہ کے محبوب ہوجاؤ مے توباعزت بوجاة محر، كول كد محبوبول كورسوائيس كياجاتا يجبوبول كوذكيل نبيس كياجاتاء الاعبت كامتحان ضرورليا جاتا ہے، مروليل نبيس كيا جاتا، اس لتے رسول كے وفادار غلام بنو،رسول کی غلامی میں تمبارے ایمان کی سلامتی ہے، اس میں تبارى اسل كاميابى ب\_رسول اكرم الله الشادفرمات ين" لأنسوم أَحَدُكُمْ حَتَّى أَكُونَ أَحَبُّ إِلَيْهِ مِنْ وَالِدِهِ وَوَلَدِهِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ" (٢) ال وقت تك تم مؤمن كالل نه موسى جب تك ميرى محبت تمهارے ول عمادلادے زیادہ مان باپ سے زیادہ اورسارے انسانوں سے زیادہ نہ ہو۔ ای لئے اعلی حضرت امام اہل سنت فرماتے ہیں: جان ہے عشق مصطفے روز فزول کرے خدا جس كو وو درو كا مزه ناز دوا الخاع كيول واخرُ دَعْسَوَانَا أَنِ الْحَمْسِدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِسِينَ

(١) إده م الما المروة أل مران (٢) إنه ك خارس عوسلم خارس ٢٩ والن الجد خارس ٢٦ ومكتوة م ١١١

کے بنائے بوئے ہیں،ای لئے جب بندوستان میں نیچریت کی سازش ر یم می تواس فرقد کو تھی گورنمنٹ نے اسلام کی فبرست میں لکھا۔ ایک موقع یر ہندوستان میں تمام فرتوں کاسروے ہوا کہ ان میں کس کا باہری مکوں کے ساتھ رابطہ ہے،اور کس فرقہ کو بیرونی ملوں سے اداد لتی ہے،اس وقت جو ريورث ولي مين تيار بوني اس مين بنايا حمياكه مندوستاني مسلمانون مين كل فرقے ہیں ان میں سب برا فرقہ بریلوی ہے ان لوگوں کو سیاست وغیر ے کوئی تعلق نبیں،ان کے مدرسوں میں صرف پڑھائی کا تظام ہے،ان لوگوں کو باہری ملکوں سے کوئی مدونہیں لتی مباتی دیو بندی غیر مقلد، جوانے کو ابل حدیث کہتے ہیں،اورمودوزی جواینے کو جماعت اسلامی کہتے ہیں،بدوو جماعتیں ہیں جن کی باہرے ادادآتی ہے،اور ان کے کامول کی است بھی بابرے آتی ہے، باس وقت کی رپورٹ میں کبا گیا،اس لئے اب ای چرک بنیاد بناکر مدارس پر چھاپ پڑر ہاہے، آپ نے بھی سنا کہ سنیوں کے مدسول میں چھاپے بڑا ؟ نبیں ، مرد یوبندی مدرسول پر آئے دن چھابے بردے ہیں اورگرفتاری عمل میں آرای ہے،اصل معالمہ یہ ہے کہ ساری جاعتیں البین ملوں کی بیداوار ہیں،انبیں کے اشارے پربنی ہیں،انبیں کے پیے سے جاتی ہیں۔اس کئے ان کی حقیقت ان ملکون پرعمیاں ہے،جماعت اسلامی کو امريك نے بيداكيا، اورخوب كبى كبى رقيس ديس، اوراى امريك نے اسام بن لا دن کو دہشت گردی کیلئے آ مادہ کیا بھی لمبی رقیس دیکراس کی خوب الماد کی جب تک امریک نے جابا اسامہ بن لادن اور ملاعرکو استعال کمیااور جب كام بوهميا تو دوده كى كمى كى طرح نكال كر بينك ديا، جب كك ان ے لڑانے بجڑانے کا کام لیناتھالیتار با،اورجب دیکھاکہ خاراکام ہوتو حمیا

## نَحْمَدُهُ وَنَصَلَّى عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيُم

المَانِعُـــدا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ

at front(1)

اعود بالله بن بصب بالمسلم. وَمَا أَرْسَلْنَامِن رُسُولِ إِلَّالِيُطَاعَ بِإِذُنِ اللَّهِ (١) صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيْم، وَصَدَق رَسُولُهُ النِّبِيُّ ٱلْاِمِيْنُ الْكَرِيْم، وَ نَحُنُ

صلى خَالِي خَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَلَّمِينَ. عَلَى ذَالِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِيْنَ وَالشَّاكِرِيْنَ. وَالْحَمَّدُ لِلَّهِ وَبُ الْعَلَّمِينَ. ايك بارنهايت أي عقيدت ومجبت كرماته ودووثريف يرفع ليس

الله ارتبايت ال سيدناو مؤلانا مُحمد وبالك وسيد

اللہ تارک وتعالی کالا کے لاکھ شکرواحسان ہے کہ اس نے ہمیں انسان بنااور ہارے نی وقیائے کو خاتم انہین بناکر سب نبول پر نضیلت دی اوران کے دین کو سارے او بیان کے لئے نائ بتاکر یہ واضح فرمادیا کہ اب قیاست کی مرف یہی دین رہے گا۔اللہ نے رسول اکرم ایسے کو خاتم انہیں بتاکر مرف انیس کو نشیلت نبیس دی ، بلکہ ایکے زمانے کو بھی ہر زمانے سے بہتر و انشل بنادیا ،ای لئے رسول پاکھائے نے ارشاد فرمایا سخیہ والفرون فرندی سب بہتر میرازمانہ ہے، یعنی جس زمانے میں ہوں وہ سب سے بہتر زمانے ہے ارشاد فرمایا سخیہ بول وہ سب سے بہتر زمانے میں ایس ہوں وہ سب سے بہتر زمانے ہیں تاکہ ہوتے ہیں تکر پھو کی یا پھونے یادتی نمانے و حضو میں اور جو جننا فریب ہے ،انتا اچھا ہے اور جو جننا فریب ہے ،انتا ای براہے اور آئندہ جو ذمانہ آئے گاوہ اور بھی پستی کی طرف لے جائے اس کو آپ بطور شیل اس طرح سمجھیں کہ یہ نیوب لائٹ جل دی ہے جس



## ا طاعتِ رسُول

كالوك الم محمند من إلى كدائل بات يرجيوز ويع جائيس مح كد كبير بم ہمان لائے ادران کی آ زمائش شہ توگی ،البذا مسلمان کی آ زمائش ہوگی ،طرح طرح کی مصیتوں سے دوجار ہوتایات گا،قیدوبند کی زندگی گزارتا باے می ، بے آ ز مائش ، بے محت و مشقت کے کوئی مرتبہ نیس ملا ، ای لئے حسول علم کے لئے محنت وسشقت کرناروتی ہے،راتوں کوجا گزاروتاہے تب کہیں ماكردين كى مجهلتى باورعاكم دين اس حديث" فَيقِيسُهُ وَاحِدٌ أَشَدُّعَلَى ونيطان مِن ألف عابد" (١) كاصداق قرارياتا بيعي ايك فقيد بزار مادت كزارول سے زيادہ شيطان ير بحارى والب اور بزارعبادت كرارول ے زیادہ تکلیف دہ ہوتاہے۔مطلب یہ کہ ایک آدی اگر تماز برجے وَشِيطان كُوتَكُلِف موتى ب، ووآ دى اكرنماز يرصي توشيطان كوتكليف موتى ے ای طرح ایک ہزاراً دمیوں کی عبادت سے شیطان کو تکلیف ہوتی بير ايك برارة ديول كى عبادت سے شيطان كو اتى تكليف ميس مولى جتنی تکلیف اکیلے ایک فقیہ کی عبادت ہے ہوتی ہے۔ فقید ایک ہے مگر ایک بزار پر بھاری ہے ای کئے تو شیطان کو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔آپ فودد یکھیں کے کہ شلع کے اندرایک ڈی،ایم جوتا ہے جو بورے شلع کے الكول كرور ول لوكول كواكيل سنجالات، يوراضلع الكيل جلاتاب، الركمي معالمہ من حکومت اس نے رائے طلب کرے اور براروں آ دی اس کی السُّ كے خلاف رائے دين وان كى رائے نہيں مانى جائے كى مايك طرف برادول کی دائے اوردوسری طرف صرف ایک ڈیءائم کی رائے محراس کی السئ سب ير بحارى رومنى، جيم اكياروى ايم سب ير بعارى موتا ب،اى

جگه ثیوب لائٹ جل رہی ہے دہاں پر روشی زیادہ سے ادر میہال پر بھی روشی مرم وبال ہے كم ب اى طرح ال غيوب لائث سے جتى دورى عولى جائے كى رائى كم بهوتى جائ كى يةرمول ياك ينتي كى نبوت درمالت كى روتى والزيك بري لوگوں بریزی وہ سب سے بہتر ہیں،ای کئے حدیث شریف میں ہے سید ناابوزر غفاری رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ قیامت تک جوسب سے التھے اورنک لوگ پیداہو سکتے تھے ان سب کو اللہ تعالی نے اسینے رسول یاک کا سحالی بناد ماما کوئی کتنابردا بزرگ، کتنای بردادلی، کتنای برداعابد در ابد، الله کی راه میس خرج کرز والابراے برائی، کیول شہود و محالی کے مرتبہ کونبیل بی کی سکتا، بیسے نی کے مرتبہ کو سحالی نیس کی سکا،ای طرح سحال کے مرجے کو تابی میں کی سکا،اور تابی ك مرية كو في مائل فيل في سكاء كيول كر صفورى كريم والله و بيل في ك برابرت سحاب میں اور ند سحاب کے و مکھنے والے تابعین میں اور نہ تابعین کے و کھنے والے تیج تابعین ہیں،آپ ایک کوتشریف لے مجد جودہ سوسال گذر مجے اس چودہ سوسال میں کتنے صدیقین، شہدارسالین، بیدا ،وئے مرکوئی سوالی کے برابر بیدا تبیں براءاورجب کوئی سحابہ کے برابرٹیس ،و کماتو تی کے برابر کیے موسكتاب،اس زمانے ميں الله ورسول كا نام إليا جارباب كرنام كے ساتحد نام ك جوتقاضے بیں، کیادہ بورے مورے بیں؟ کھے طیب "الاالدالااللہ" بوصف دالے كرورُول، اربول انسان وتياض موجود بين، مُركا الدالا الله محدر سول الله ك تقاف كيت لوك يور كردب بين وكيف من ويد بهت مخترساكل ب مرسلان مونے کیلے بھن زبان حال سے کہددیات کافی نہیں میں ہد ہے کہ قرآن نے قرايا "المَّ ٥ أحبب السُّاسُ إن يُتَرِّحُوااًن يَقُولُوا امِّنَّاوَهُمُ لَا يُفَتُّونَ "(١) (١) ياروه الدكول السورو فتجوت

بائے گا اے بورا پاوراورافتیارویگا۔اے تمام کمالات عطاکرے گااگر ائدرکوئی عیب ہوگا تواس سے یہی سمجاجائے گا کہ جب نائب تی بی ہو جس کانائب ہال مل مجل مجھ عیب ہوگا، جسمی تو عیب والے کو اینائب بایا۔اس لئے اللہ کے نائب کو بھی تمام کمالات سے متعف بداادر برعب نقص سے پاک ہونا ضروری ہے۔اس لئے بی بولیس سے وع بولیں کے درنہ نیں بولیں گے، تی جو کب دیں وہ بوکر رہے گا،ای می فلطی ند ہوگ، بی ایے با کمال کد اگر کسی ورخت کو اشارہ کرویس تو فورا اے زمین مچاڑ کر آناپڑے گا۔جانور دیکے لیں تو مجدہ کریں، انگی کا شارہ كردين وجائد دوكرك موجائ اور دوبامواسورج واليس آجائ ميه نبي كا افتیارے کہ نیں اس باورے ہم نے خداکا یاور مجھ لیا کہ جب نائب كا تناياور بي تو السكة خدا كاكتناياور جوگا، نائب كاعلم بير بي كه رسول ياك على خبر ير بين مح اورويس سے ولول من تفاق ركنے والے سارے منافقوں کو پیچان لیااورایک ایک کرکے تمام منافقوں کو مسجد سے تکال وإفرايا: اے فلال و تكل او منافق ب-اے فلال و تكل او منافق ب تيرے كو، چوشےكو، يانچوےكو، جننے منافق تھے ايك ايك كانام ليكر مجد سے لك ديا كون منافق بي كون مسلمان ممس كے دل ميس كفر الي كس كے دل عماسلام مير توول كے اندر چياہے۔ تونى اگر كسى كادل ميس د كھ رے میں آوبو لے کیے؟ بخاری شریف، مسلم شریف، نسائی شریف، ابوداؤدشریف، ائن الجرشريف وغيره بهت ى كتابول من ب كدحضوردوقيرول ك ياس ے گزرے ، قر ایا: ان دونوں پر عذاب ہورہا ہے۔ بولئے صاحب! ہم لوگ قرستان من جاتے ہیں کہنیں؟ مرکسی قبروالے کے بارے میں بتا عکتے ہیں

طرح ایک فقید ہزار عبادت گزاروں سے زیادہ بھاری پڑتا ہے۔ مرائب ور فقہاء کہاں رہے، فقباء اٹھتے چلے جارہے ہیں اور فقتہ کی تعلیم کزور پراتی جارئ ہے، اب تو اکثر مدرسوں میں نام بی کی تعلیم رہ گئی ہے۔ رہ حمٰی رہم اذال روح بلالی شریق فلفہ رہ حمیا طرز غزالی شہ رہی

يبروال من عرض به كررباتها كه الالله الاالله "كانقاضه تور قار آوی اللہ کے اورابیاایان لائے کہ اگراسکی شان میںاونی ورمے کی محستافی موجائے تو برداشت ند كر يج مراب ايباز ماند آ حميا كر بجو نوگ كہتے ہيں كہ الله تعالى جموث بول سكتا ب(معاذالله)ايے لوك بحل يدابو كے جو خودكوسيااور الله كوجيونا بنارے بين ادرالله تعالى كے كمالات عن تعن فكال رب بير-اماعيل وبلوى تقوية الايمان مي لكيمة بي كرالله تعالى كوغيب كالملم بروقت نبين ربتابك جب حابتات دريافت كرنيتات يعن ابحن معلوم نبيل جب واع عيب كى باللم معلوم كرا وا بولتے کیا" لاالہ الااللہ" کا یکی تقاف ہے ۔لاالہ الااللہ کا تقاف توب ہے کہ تمام كمالات اور تمام خوبيال صرف اور صرف الله تعالى كے في مانى جائيں اوراے برعیب وقص سے پاک سلیم کیاجائے میرجولوگ کلم برده کراللہ تعالیٰ کی ذات وصفات میں عیب نکالے ہیں وہ لوگ لاالہ الا اللہ تحد رسول الله كى حقيقت سے ناواتف إيى -جب كلم كامعنى يد ب كر ميلي الله ك رسول بیں توبلاشبداس کے نائب بھی بیں اور جب وہ اللہ تعالی سے نائب میں تو کیااللہ تعالی کی مرورکو ابنانائب بنائے گا ؟ کمی مم علم کو نائب بنائے گا؟ کسی ان پڑھ کو نائب بنائے گا؟ بالکل نبیں۔اللہ تعالی جے ایٹانائب الله عند جوسلمان مو يك يتح اور كم ك مرادر اميد بن خلف س ان كا

دوستانہ تھا،اورای وجہ سے حضرت سعد ابن معاذ جب مکہ جاتے توامیہ کے

سال تخبرتے ،اورامیدابن خلف جب مدینہ آتا تو حضرت سعد ابن معاذ کے

اس تھبرتا واک مرتبہ سعد این معاذ کا۔ آئے اور امیہ کے بیال مہمان ہوئے

فنرت معد عمره كرنے آئے تھے اس كے ايك دن اميے كما" أَنْفُرْلِي

سَاعَة خَلُوَ وَ لَعَلَىٰ أَنُ اطُوفَ بِالْبَيْتِ فَخَرَجَ بِهِ قَرِيبًا مِن يُصفِ النَّهار

وَلَقِيْهُمُ الْهُوجَهُلِ فَقَالَ يَا إِمَاصَفُوانَ مَنْ طِذَامَعَكَ" (1) اعاميدا بن خلف

تنائی کاوقت و کیچ کر مجھے بتاؤ تاکہ دیب جانب طواف کرے میں چلا

آوں اور کوئی مجھے نہ و مکی سے توامیہ ابن خاف تھیک دوبہر کے وقت جب

آ فآب مرید ہوتا ہے ان کوطواف کیلئے لے گیاای وقت نہ جانے کہاں ہے

ابر ببل فیک برا ادر کہنے لگاءاے صفوان (امید کی کنیت) تمہارے ساتھ بد کون

ب؟ كبايد مديد كے سعد ابن معاذ بير كباا جيااے سعد! بوے اطمينان

ے طواف کردہ ہو، حالانکہ تم لوگوں نے بے دینوں کوایے گھریس محمرا

رکھاب اورتم اس گمان میں بوکہ تم ان لوگول کی مدوکررے بو؟ اگرتم امیہ

ك ماته نه موت تويبال سے كمر والس نبيں جاسكتے تھے ،ابوجہل كى بات

ئ كرسعد ابن معاذ كوبهي جوش آ حميااور فرمايا ابوجهل! اگر تو جميس بيت الله

كالخواف كرنے سے روكے كا توس كے التمبارے تمام تجارتى قافلے اورتم

لوکول کی ضرورت کی چیزیں ہارے ہی ماس سے ہوکر گزرتی ہیں میں راستہ

من ات روک لول گا ، دیکھول گا کہ کہال ہے تمہارے لئے کھانے پینے کا

كد اس يرعذاب مورباب باابردحت كانزول مورباب بمرمرا ا فرمارے بین ان دونوں برعذاب مور باہ ادر کی بری بات کی وجہ سے نہیں كد اكراس سے بچنا واتے تونبين فا ياتے ، تواس كا مطلب يه بواكه ني قبرے اغدر کے حالات و کیے رہے بیں اور کس گناہ کی وجہ سے عذاب مور ا ب سيجى جان رے بن اوركن طرح ان كا عداب دور وكايد بحى حان رب إن الله كرسول فرمات إن"أتا أحدُهُ مَا نَكُان يَسْشِي بالنَّمِينة وَأَمْسَاالْآخَسُوفَكُانَ لَايَسْتَعِرُمِنَ الْبَوْلِ" (١) الى ين اليك وو ب كريفلى کھا تا تغابر جرکی کئری اُوحر رُگا تا تھا، دوسرا وہ ہے کہ پیٹاب کرتا اوراس کے تجينوں سے نبس بيتا تا يعلنور، يعلنوري سے بجا عابتا و آساني سے ج سک تمااور بیشاب کرنے والا بیشاب کی جینٹوں سے بجاجابتا توہوی آسانی سے فئ جا ناور اگر بیشاب لگ ہی گیا تھا تواسکو آسانی سے دھوسکا تھا۔ مران دونوں نے ایساند کیااس کے عذاب مور باہے۔

اس حدیث سے بعد بھا کر حضور قبر کے اندر، قبر کے مردے کو، اسکے عذاب کواورعذاب کے سب کو بھی دیجہ رے ہیں،کوئی عام انا ن ان چروال او كورك مكتاب واليل مريري آقاد كه رب ين-

اس متم كى حديثون كواكر جمع كياجائ تودفتر تيار بوجائ - بجراس حشيت سيجى ميراة قاكالفتارد يموكرمراة قاني جس كے لئے جو كبه دياوه بوكميااس من يهي كونى فرق فه يرااس بات كومتركين بمي مانة تھے۔ بخاری شریف جلد ٹائی کتاب المغازی میں یہ حدیث ہے کہ حضور جب مدینے میں بجرت کر کے تشریف لائے تو اس وقت سعد ابن معاذ رضی וו): פול לקוב ביות בדולוים גבל חלוים

ملان آتا بوامد نے كباا معد إذرا آسته بولوابوجبل كے كاسردارب (۱) بدل عاد المعادي المفادي

نے کہاتم اینے دوست سعد کی بات بحول محے ؟ امید نے کہا، نبیس ، محولاتیس ہوں، مر ابوجہل میرے یکھے پڑا ہے، جھے جانائی پڑے گا۔ میں نے بہت ای عدو محورے کا تظام کرلیاہ، بیاؤ کی برمکن تدبیر کرلی ہے محرول كبتاب كدوه بوكررب كا جو محد نے كهد دياہ، ابوجبل كے اصرار ير اميہ ایے ساتھیوں کے ساتھ نگا۔ یہاں تک کہ بدر کے میدان میں مسلمان اور كافرآمن سائے ہوئے ،اور حفرت باول جنہيں اميے نے بہت ستايا تھا انبوں نے طے کرلیا تھا کہ آج امیہ سے ساراحساب برابر کرلیما ہے ،حسرت الل في ايك سحاني كا بحالا جين كر يكبارك اميه يرحمله كر ديا اوراس ك بید میں بحالا کھونے دیا،امیرزے تؤے کر وہی دم توڑ دیا۔حضورنے جو کہا ود برد میا، حضور کے علم غیب کا عقادتو اس زمانہ کے مشرکین کو بھی تھا،اس وتت كاغيرسلم بهى خصور كوغيب والماناتخا بمرآج كانام نبادسلمان بيه كبتاب كرحضوركوبين يجهى كاجرنيس الك بات اورسف الرمول كريم کوانلد تعالی نے علم غیب اور بے بناہ اختیار تودیای ان کے علاوہ بھی بہت مارے کمالات دیئے۔وہ کمال یہ ہے کہ نبی جو کام کرے وہ سب شرایعت ب ، قرآن من الله رب العزت نے فرمایا" انسسوا الصلوة" (١) تماز قائم كرديكر يوراقرآن يڑھ ڈالے كيے نماز يرهيں مے اسكاطريقه كہيں نہيں لے گا۔ قرآن میں یہ ذکورنیں ہے کہ رکوع پہلے ہوگا کہ بجدہ پہلے ہوگا۔ قیام يل مولا كر تجمير تحريمه يمل مولى قرأت يمل موكى كدملام يملي موكا؟ يه لنسيل نيس ملے كى مناز الله تعالى نے فرض كى مكر يرد حو مے كيے؟ تو ميرے آ قار شادفر ماتے میں" صَلُواكَمَ ازَأَيْتُ عُوانِي أَصَلَى "(٢) جِيع جِمع IT Livery(1) AA からいいい(r)

حضرت سعد نے فر مایا جل بث اے امیہ! بے شک میں نے رسول الفیقلیم كو فريات سناك وو تمبين قل كردي معاميد في كبا كمه من وحزر سعدنے فرمایامعلوم نہیں، یہ خبر من کر امیہ تحرفحر کا پنے نگااور کہنے لگا میں ے نظوں گائی نبیں، بخاری کے الفاظ ہیں" دَعْنَاعَنْکَ يَااُمَيَّةً، فَوَ اللَّهِ لَغَدُ سَسِعُتُ رَسُولُ اللَّهِ مُلَيِّكُ يَقُولُ إِنْهُمُ قَسَاتِلُوكَ قَرَادُ. بِمَكَةَ ؟قَالَ: لَا أَذُرِى فَفَرْعَ لِلدَّالِكَ أَمَيَّةُ فَزْعًا شَدِيُدًا" (١) آرَ بناؤا حضور جوبولي سيح وه مونيس جانا تحاتواميه جيس مشرك كوكول يربياني لاحق مولى ؟اوروه كيول يقين كراياكه جب محدة كمه دياب كه ملان جمیں قل کردیں مے تو جمیں قل ہونا ہے۔اب جمیں کوئی نہیں بیاسکا انظاتر شركين مجى رسول ياك كے بارے من اعتقاد ركھتے ستے بر اس زمانے ك كف يد عد وال وبالى يرتو ال ع بعى بدر يس جو بى كيك الناجى اختیار مانے کے لئے تیار نبیں ، پھرونت آیاتو حضور نے مکہ کے ایک تجار أن قافلے كوجو سامان تجارت خريدكرآ رہا تھارات ميں روكنا جا ہاأد حرايد جل كو مك ين اس بات كى خرر اوئى تو اس فى سبكوللكارا، لوكوا جلدى كرو، فون تيار كرو،اورايي وشنول ي تجارتي قافله كو بجاؤ، تجارت كاجو مال آراب اس کی حفاظت کا نظام کرو ورند بورا مکه بحوکاره جائے گا۔ابوجبل امیے کے یاس آیادر کنے لگا امیااگرتم نہیں جاؤ کے تو تمبارے مانے والے بھی مبیں جائیں کے بہت بوا سئلہ کھڑا ہوجائے گائم کو چلنا یڑے گا،امیہ جب مجور بو گیاتو بول کے یاس آ کر کہنے لگا واے میری شریک حیات امیرے سنرك لئے بجو انظام كرو، من بدركى طرف لا الى كيلي فكلنے والا موں، بوك (ו) בעל ביולעודבלוב לעונט

نماز پڑھتے ہوئے و کھتے ہو،ویے پرحورت نماز ہوگی اوراس پر اُلٹ ملس كرو مح تو نمازنيس موكى مجدين أنى بات؟ قرآن يس الله تعالى في زكوة يم محم ديافرمايا" وَانُوا الرُكوة" (١) محرية تايا كدرُكوة كتف مال من عي كتر فكاليس مح مكت ونوں ير فكاليس مح مروز روزا في كما كى ميں سے ذكوة فكاليس مے یاسال گزرنے برنکالیں مے ، مس من مال میں ذکوۃ ہے اور مس من مال مِن نبیں اور جس میں زکوۃ ہے اس میں کتنی زکالنا ہے آ دھا، يَة او يَة او يَة او يَة اور آن ين بيس ب، يد مرك آتان باياتوية جلاك نماز، روزو، في ، زكوة، وغيره کے تفصیلی احکام اوران کے شرائط وواجبات قرآن میں نہیں بلکہ حدیث رسول میں ملیں گی،ائ صاف مطلب ہے کہ رسول پاک کواللہ تعالی نے ابیا کمال عطا کیا کہ نبی جو تھم دیں،ود اللہ کا تھم بن جائے ،جو کہدویں وہ اللہ كى شريعت بن جائے،كولكم بى كى بات خوائش فس كى وجد سے نيس موتى، بك وه وحى اللي بالله تعالى فرمايا" وَمَا يَنْطِقُ عَن الْهَوْيْ إِنْ هُوَ

نعرة تحبير أفرة رسالت مسلك اعلى حضرت زنده آباد ممتاز الفتباء زنده آباد اس لئے اللہ تعالى نے قرآن میں فرمایا" لَفَد تحسانَ لَـ كُمُ فِي وَسُولِ اللَّهِ أَسُوَةً حَسَنَةً" (٣) بِ مُك ضرورتم لوكوں كے لئے رسول پاک کی ذات اقدی بجرین نمونة عمل ہے، صحابہ کرام حضوری کی باتیں ت كراوران كے كام و كي كرا دكام كيت اوروومرول كوسكھا إكرتے تھے كيول ك ان کو معلوم تھا کہ حضور کا قول وقعل اور عمل ای کانام شریعت ہے ۔قرآن مِن بھی آپ ﷺ کو صاحب شریعت بتایا گیا کر نچھ لوگ اس زمانے

intfurty(r)だいからしかにy(r)でしかい(1)

ين اي پدا ہو گئ ين جوكل تو يوست ين رسول كا، كركتے ين كد رسول ا مل المجي تتے۔رسول توالک پيفام رسال تتے، الله تعالی کاپیفام بندول تک پنجاد يتاانكاكام تعامان كوهاال وحرام كاكياا ختيار؟ مكران لوگوں كو پية نبيس ہے ك رسول صرف اليجي نبيس موتاءرسول الله تعالى كانائب موتاب،رسول جو فرمادين وه الله تعالى كافرمان ب، حس جيز كاانكار كروين وه الله تعالى كاا تكار ے۔اس لے بی کو ماننا خدا کو ماننا ہے اور بی کا انکار خدا کا انکار ہے، بی کو رائنی کرنا خداکورائنی کرنا ہے اور نبی کو ناراش کرناخداکو ناراض کرناہے، نبی فدانیں ہوتا مرفداے جداہمی نیس ہوتا،اس لئے اللہ تعالی نے فی کی اطاعت كواين اطاعت فرمايا ارشادر بانى ب"مَنْ يُطِع الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ الله " (١) جوى كانكاركرے وہ موس تبين ايك مرتب تبين لا كه مرتب الله الله، كر\_\_اى كے توامل حضرت فرماتے ہيں: ع

بخدا خدا کا بی بے در نہیں ادر کوئی مَثَر مُثَرّ جووباں سے ہومیس آ کے ہو جو بیال نبیں تو وہال نہیں اكِ مرتبه درود شريف يرو ليس-اللَّهُمُّ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَا وَمَوْ لَانَا

مُخمَّدٍ وُبَارِكُ وَسَلَّمْ.....

حضورتی پاک سی نے عام مسلمانوں کی توجین اوران کی تذکیل ے بھی منع فرمایا ہے یہاں تک فرمایا" آلسمشیلے من شیلم المُسَلِمُون مِن السانية وتدوه (٢) ملمان وه ع جس كى زبان اور باتحد ا ووسر ملمان تحفوظ ريس كرصفوم والله في فرمايا من عادلي وليسافقد اذاته بِالْحَرُبِ" (٣) حضور نے فرمایا کدانلد تعالی فرماتا ہے، جس نے کسی بھی ولی

רו) בנולל (די) וועל בולע רובים ועור אבים און אול בינים און אועל בולע און אול בינים און אול בינים און אול בינים און

وزئدوأية "(١) اب بيار يحبوب! آب الله ادر آيامت برايمان ركت والول میں کمی کو ایسانہ یا تنس مے کہ وہ ایسے لوگوں سے محبت کریں جواللہ ورسول سے وقتی رکھتے ہیں۔اس کا مطلب سے مواکد جو ایمان والے ہیںوہ ان ے دوی میں کریں گے۔ یہ مومن کی شان میں ہے۔ دوسری جگہ اللہ آل ن فرايا" وَلَاتُرُ كُنُوالِكَى اللَّذِينَ ظَلَمُ وافْتَمَسَّكُمُ النَّارُ" (٢) فالوں كے ساتھ ميل جول نه ركوورنه جنم كى آگ حميس اسينے ليب يس لے لے کی کیوں کہ خالموں کا دوستانہ ان خالموں کو بھی آگ میں کیسیٹے گا اور دوستوں کو بھی لینے گال کے فتے جہم کاڈرے اے اسے ایمان کی حاظت کرنی واسے وناعی جنے وہال دیوبندی اوردوس بدغرب جیل رہے ہیں ای مل جول کی جے میل رہے ہیں، نمیل جول کیا گیا ہوتا، نداس طرح دبالی مصلتے، ووسری ات ایمان کی حفاظت کے لئے بیضروری ہے کہ آ دی فیک عمل کر سے بنماز ہر فیک مُل كَا جِرْبِ اللَّه كَ رسول في قربالا "السصَّلوة عِمَادُ الدَّيْن مَنْ أَفَامَعَا فَقَدْ أَفَامَ اللَّينَ وَمَنْ ثَوْ كَيْسَافَقَدْ هَدْمَ الدَّيْنَ " (٣) ثماز وين كا كهميا ب، أكر كهميا ب تو مبت ، الركم ا فال اوتوجيت خم اس لئ اكر نماز كم في قائم ركما توتم في اے دین کوقائم رکھا تماری بربادی دین کی بربادی ہے، تماری صافحت وین کی فاقت با ایک دومری مدیث من نماز جوز نے کے انجام برروشی والے ہوئے مرا آ الرائ إلى من تُرك الصلوة مُتعمداً فَقَدُ كُفُر " (٣) جم في جان بچر کرنمازیں جھوڑ دیں اس نے کفر کا کام کیا واب آپ بتا تھی سے المید ہی توہے کہ جن لوكول كى نماز نبيس بوتى ان كى مجدين كھيا تھے بحرى رئتى بيں اور جن لوگوں كى ألذ بولَّا ب وه نماز ، ي نبيس يراحة \_ تودنيا سے نماز كاصفايا بوكيا،

عرف الماركة (٢) الريدون عن الماركة الم

كو تكليف بينيال اس في مجمع اذيت بينيال اورجس في مجمع اذيت بينيال میں اے جنگ کی دعوت دیتا ہوں میں اس کولڑ ائی کا چیلنے دیتا ہوں۔ یہ کی میں دم خم کہ اللہ تعالی کے چیلنج کو تبول کر لے، اللہ کے ساتھ جنگ کر لے؟ یہ توشان ہے عام ولیوں کی اور جن پر اللہ کا خاص فضل ہوا، لیجنی انبیاء ومرسلین ان کی کیاشان ہوگی،ان کی شان تواور بوی ہوگی، مراس زمانے میں کھ متخرے لوگ ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلمہ بھی بڑھتے ہیں اور اندرے انبیاء واولیاء کی شان میں بے اولی محی کرتے ہیں، یبال تک کہ بعض نالائق کہتے ہیں کہ 'میری بدائمی عبدالقادر جیلانی سے زیادہ بہتر ہے كم سلم من اسية اس و نذب س كماتو بوكاليما ون بمرعبدالقادر جيلاني يرجى كيس كريحة "اوريد بھى كہتے بين كدلوگ فريب نواز كے دربار بي اجير جاتے ہیں وہاں جانا زنا کرنے سے برترے،آب بتائے سے اللہ کے نیک بندول كوتكليف بهجياناب كرنبيس؟ عام وليول كواكر تكليف بهجيا تين توالله تعال لرائى كالجيني ويرزوناس ولول وتكلف يبجان كاكياانجام موكاء يبال تو چیلنج کی ضرورت ہی نہیں،اییوں کا ایمان ہی ٹکال لیتا ہے۔اس کئے ضرورت ہے اس بات کی کہ آ دی سب سے پہلے اسے ایمان کی حفاظت كرے ،اورايمان كى حفاظت كاطريقد يد ب كدايے اوكوں بولى واڑھی رکھ کر، کمی میج لے کر، لیے کرتے پین کر، اللہ تعالی اوراس کے رسول اورالله تعالى كے وليوں كى شان ميس كتافي كرتے ميں الكابالكل بايكات كريس،ان سے كوئى ميل جول نه ركيس،كيوںكه اكرميل جول ركيس ع تو بمارا ايمان خطرے من يره جائيگا اى كے الله في فرمايا: "الْاَتَسِدُ قَوْسَالُهُ وَمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْاحِرِيُوَادُّوُنَ مَنُ حَادَاللَّهُ

ال منط من الحاالما كر مجور والمصرت الى فرائة إلى بخارى كى حديث ب لى كاليون بن شراب بهدري فحق "فحروث في سِتْكِ الْمَدِينَةِ" (١) بي آ-ان سے یانی نمیں شراب کی بارش و کی ہے۔ یہ حال تھا جب تک طال تھی لی رہے تے، جب حرام موگئ، منے والول نے کلی تک کردی، بلکہ بعض لوگول نے منے میں انگی ول وال كرتے كروى كد وسكا ب كديدا علون كرف والا جارى كل من وير من بينيا بوواد شراب پہلے ترام ہو بھی ہوالبذائے کر کے فکال دیا بجھ مھے آپ؟ شریعت برعمل كرنے كاس ت يد جذب تحابثراب ترام ،ونے كے بعد شراب كے عادى مجرمول فے می شراب کی طرف و کینا گواران کیا مگرمرے آتا سرور کا خاصت اللے اندین ای ے تراب کو بھی ہاتھ نہ لگایا شراب کو لیول تک آنے نہیں دیا، کیول؟اس لئے کہ ج جرام ہونے والی تھی نبی کی یا کیزو طبیعت نے مجی اے گوارا نہ کیا،ان کی شرافت فس نے اے بندنہ کیا، مریبال کتے مسلمان ہیں بلکہ واڑی والے ہیں جوشراب ا فق، ماشی اوٹ مار، چفل فیبت اورنہ جانے کیے کیے جرائم کرتے دیتے ہیں، محران کی طبیعت می تفرنیں بیدا ہوتا جبکہ یہ ساری چزیں اب حرام ہو چکی ہیں،اس کئے آب اين حالات درست ميجيئ مرف ياغوث، ياخوايد كانعره لكانے سے كام تيس ب ا كابلد فوث وخواجه كى سيرت وكردارا بالبية ان كى روثن زندكى كواسين لي مشعل راه مات بنائے ، تب آب فوٹ وقواد کے فلام کبلانے کے حقدار ہول گے۔ عى أنبيل باتول كے ساتھ اپن تقرير ختم كرتا مول ،الله تعالى مم سب ملمانوں کوئیک عمل کی توفیق بخشے۔ آمین

وما علين الاالب لاغ

(۱) بناری بندم کاب امغازی ص ۱۹۳

مجدی مرثیہ خوال بین کہ تمازی نہ رہے یعنی وہ صاحب اوساف مجازی نه رہے اس زمانے میں جبوث فریب دغابازی الوث مار فیمن و خیانت بر مر مناه عام طور بربور باب، لوگ اس آ دی کوبرا چالاک مجھتے ہیں جوخوب مباریہ ے جموث بول لیتاہ، وہ آدی برازین ماناجاتاہ جوفوب چینک بازی كرليمات، وه آ دى برا تجربه كارتمجها جا تائ جوندم قدم پراوگول كويونوف بنائه طالاتک رسول یاک فرماتے ہیں:مومن سیدهاسادها بوتاہے اورمنافق چۇرەرتاب،اب سمجى يىن كىاكىد جو چيئنىك بازى كرے، جل مازى کرے، بینترابازی کرے، وہ موئن نبیں منافق ہے، اس لیے مسلمانوں! تم لا لوگوں سے بچ اپناا خلاق عمد و بناؤ اپنا كردارادر كيريكشر بہتر بناؤ ، كول كرتم حضورك غلام بوء تمباراا خلاق وكروار حضور جيساءونا عاجة اورحضور كااخلاق كتنابلند تفاقرآن الراتاب "إنك لَعْلَى خُلُق عَظِيْم" بينك آب خلق عظيم ك مالك بين-خرايك آخرى بات بتاكرايى تقريرختم كردينا جابنا مول-آب بتاسية شراب حرام كب موتى؟ جنك احد ك بهت بعد يعنى جرت كي ساز هي تمن سال بعد شراب حرام :ونی اس سے پہلے شراب طال تھی ۔ جب میرے آ قاجرت كركے مي يس آئ توشراب حلال تھى، جب بدرى لاائى بوئى توشراب طال تھى، جنگ احد بوئى شراب حال تھی، بھراسکے بعدشراب حرام ہوگئ۔جب طال تھی توبہت سے محابہ پنے مجمی تنے محرجب حرام ہوگی اور منادی نے رسول کی طرف سے اعلان کردیا الملافی المنعمة قد مرمت (١) يشك الله ورسول في شراب كورام كردياب أو بجولوك بوسى يس كلاس لكائ تقيد كلاس كو في ويادر من عن جوشراب تحى الع كل كردى جن ك

(١) ين ري جلد اكتاب المفازي الماري

اَلْتَحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، الَّذِي بَعَثَ نَبِيَّارَ حُمَّةً لَلْعَالَمِيْنَ، وَعَلَى اللهُ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ.
وَصَلَّى اللَّهُ تَعَالَى وَسَلَّمَ وَبَارَكَ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ اجْمَعِيْنَ.
امُّانَعُسسسدُ!

فَاعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ بِسُمِ اللَّهِ الرُّحُسُنِ الرَّحِيْمِ وَمَن يُّشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعُدِمَا تَبَيَّنَ لَـهُ الْهُدَىٰ ويَتَّبِعُ غَيْرَسَبِيْلِ الْمُؤُمِنِيُنَ نُولُهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَ ثَ مَصِيْرًا (١) صَدَق اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيْمُ ، وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَوِيْمُ، عَلَيْهِ وَعَلَى الِهِ وَاصْحَابِهِ أَفْصَلُ الصَّلُوا ۚ وَأَكْمَلُ التَّسَلِيْمِ.

ایک بار نبایت ای ادب واحرّام اورعقیدت و محبت کے ساتھ بارگاہ رسالت میں نزرانہ ورودوسلام پیش کرلیں۔اللّٰنِیم صَلَّ عَلی سَیّدِنَا وَمَوْلَانَامُحَمَّدِوْعَلَی اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارِکُ وَسَلِّمُ .....

رفیقان کرای و عزیزان ملت اسلامید! آج جس زوروشورے بارش اولی تی اس کے اعتبارے اس جلے میں اتابوا جمع نہیں ہونا چاہئے تھا، لیکن آپ حفرات کا بہت ہی کاوشوں کے ساتھ اس جلسہ گاہ میں پنچنااور جم کر بیمنا، ایمانی حرارت اور دین حمیت کابین جُوت ہے۔اللہ تبارک وتعالی ادے تمام کی محاکیوں کے اعربمیشہ غیرت ایمانی کو اس طرح بیدار سکھ (آمن)

رفیقان گرای اہم لوگوں پر اعتراض توبہت ہوتے ہیں مگر اعتراض کرنے دالوں کے ہراعتراض کا جواب نبیس دیا جاتا۔ بلکہ بیدد کی حاجاتا ہے کہ ()دردری ہوں المار موي تقرير لا

(10)

فقه حفى كااثبات

کررہ بیں؟ یا بی آ کو سمجانے کے لئے کردہا،وں؟ ہم مناظرہ صرف اس لئے کردہ بی کہ ہم اپنے عوام اور خود آپ کی عوام کے سامنے آپ کی حیثیت ظاہر کریں اوراگر آپ کے اندر بھی دم خم ہوتو ہماری حیثیت عوام کے سامنے ظاہر کردو۔

یں نے زوروے کر کہا کہ مناظرہ بند کرے میں تبین بلکہ کھلے ميدان مين وناچائے ، انبول نے كبانين آب كى حفاظت كے لئے كبد ربادوں، اس نے کہا: ماراحافظ اللہ ہے اور آب کا حافظ بند کمرہ، کی بھی صورت میں وہ بند کرے سے باہرا نے کیلئے تیار نیں ہوئے ،ہم نے منظور كرلياكه آب بندكرے بى من عراص مناظره كيجة وہم باہر ميدان ميں ريي مے۔ یہ این این صنف کامسلہ ہے، کوئی صنف پردے میں رہے، کوئی ردے سے باہرمیدان میں رے۔ چرہم نے بات اورآ کے بوحائی اور کہا کہ مناظرہ تقریری ہوگا،انبول نے کہانیں تحریری ہوگا،بہت وریک ہم سمجاتے رہے مگرنہ مانے اور کہنے کی جیس تحریری ہوگا،اس کئے کہ تحریری ہونے میں دونول کاریکارڈ محفوظ رہتاہ،آپ لوگول بی کی تحریبم نے بجرد يبديس دكهائي تو حاتى بشرائل حديث موسك \_ من في كباشر منيس آتى جو محض باب داداے غیرمقلدتقاای کے بارے میں آپ کہدرہ موکدوہ ہاری تریرد کھے کر اہل حدیث ہوگیا،ارے وہ توباب داداے مراہوا،بد بودار والى تقاميح بات بناتے موے شرم آئی ہے كد برؤيد مناظرے كے بعد كئ فاندان کے لوگ می مسلمان ہو گئے ۔دریک تحریری بقر مری پر گفتگوہوتی وال مجریس نے کہا کہ بجرؤیب کے مناظرے کوظیر بناکرآ ب ببال قیاس ے کام لے رہے ہیں، جبکہ آپ کہتے ہیں کہ تیاس کوئی دلیل فیس، لگتا ہے

معرض کو یہ اختراض کرنے کاحق ہے بھی یائیں ،ایک مسلمان اگر کم دوسرے مسلمان سے کے کہ تم نماز کول تیس پڑھتے ؟ تواس کویہ اعتراض كرنے كاحق بريكن اكركوئي مندو كبي كرتم نماز كيول نيس يوجة تواہے یہ اعتراض کرنے کاحق نہیں ، کیوں کہ وہ خود بی نماز چھوڑنے کے جرم ہے برا جرم کرد ہاہے،اللہ تحالی پر ایمان تبیں رکھتا اورائے رسول کی تقدر بی تبین كرتا\_قرآن كو الله تعالى كى كتاب شيس مانتا ہؤ پھرہم فماز يوهيں كه نه پڑھیں۔ ہارے اوپر اے اعتراض کاحت نہیں ہے، حق اے ہے جو اللہ تعالی ك احكام كومانا موراور يحراكركى كو الله تعالى ك احكام ك ظلاف وكي تواعتراض كرے، جولوگ سرے باؤل تك شرك وبدعت اوركفر ومعصيت میں وہ ہے ہوئے ہیں،جن کے روئیں روئیں سے کفری نجاست کی بداد چوٹ رہی ہے وہ ہم سے کہتے ہیں کہتم لوگ قبر کول پوجتے ہو؟ یارمول الله كول كمت مو؟ قيام كول كرت مو؟ المام كي تقليد كول كرت مو؟ يد كمن کاا کوکوئی حق نیس کہ ہم کیا کرتے ہیں کیانیس کرتے ہیں، ہمیں خوب معلوم ہے کہ ہم اللہ تعالی کے احکام کا حرّ ام رکھتے ہیں، اور یہ بھی خوب اچھی طرح معلوم نے کرتم اللہ تعالی کے احکام کی کس قدر بے وحق کرتے ہوا ایکی چندونوں کی بات ہے،ای مبینے کی دوناری کوایک جگدان کے اور امارے درمیان شرائط مناظرہ کی بات محنی تھی، ہم نے کہا: مناظرہ بعد میں ہوگا، پہلے یباں کے مقامی لوگ جگہ کاتعین کرلیں، بھرجوعلمی شرافظ ہیں وہ ونوں طرف ك مولانا لوك بير كر ط كرليس كم ،اب ان ك مولاناجل في كم مناظرہ کے لئے بند کرہ زیادہ بہتر رے گائی نے کہا کہ جب بند کرہ زیادہ بہترے تو پرمناظرہ آپ کس کیلئے کررے ہیں؟ مجھے سجانے کے لئے

خالات کوس کر کافروں کی ہمت بردھ کئی اور قرآن جلانے گے،اس لئے سلے تبارے باطل عقیدے کوختم کرنا ہوگا۔ تمبارا جھوٹ آشکارا کرنا ہوگا ،اور بای وقت ہو سے گا جبکہ کیلے میدان میں مناظرہ ہو، تا کہ قوم کو آسٹین کے مانوں ہے ہم بھاعیں، کباارے صاحب!آپ کیا کہدرے ہیں، یس نے کہاالکل سی بات کبد راہوں تنبارے مواوی اساعیل وہلوی نے تنویة الایمان من يم كلهاب، اتناسنا تهاكه بس جيكے سے دبك كر بيم محك، مجھے بتانا ہے کہ یہ لوگ اکملے میں آتے ہیں وبہت بچھ بول جاتے بی گرکیا کوئی کتاب بردہ کر ساتے ہیں؟ جاہے ادریس صاحب آئے ہول یا عبدالتكور صاحب كوئى تحريرين وكرنبين سناتاه بلكدسب تقريري كرك يط جاتے ہیں،اور بند کرے میں بلک میدان میں تقریریں کرتے ہیں،اور فنا جرى بت تو تقريدن بى سے جرى باس لئے مناظرہ موكاتو تقريرى وگانہ کہ ترین، تم نے اگر تریوے بڑھ کراوگوں کی ول آزاری کی اولی اوکوں کے ایمان برحلے کئے ہوتے بوتر تحریری مناظرہ موتا۔ یمی جربیش بیں کہ جب ع میں مے تو تقریری کہ ہم جاروں اماموں کو ماتے یں۔ یہ چارول بزرگ سے البت ان سے جھوٹی جھوٹی غلطیال ہوئیں ہیں اللہ ے دعاہے کہ ان کی مغفرت کرے،اور یبال آئے تو کہتے بین کہ ابعنیفہ قاس کرتے تھے اور قاس کرنے والاشیطان ہے، المیس ہے، الوطیق المیس کے رائے پر یلے، میں نے کہاسنو! اہلیس کاراستہ بلاشہ عفر والحاد کارات ہے،ابلیں نے جو قیاس کیا تھاوہ نص تعلی کے مقالمے من تما الله تعالى في علم ويا" أستحدوًا لادم "(١) آدم كا حده كرو،اس في refinal(1)

آب نبیں بلکہ آپ کی زبان ہے مولوی البیس بول دے جی کیوں کہ جر آپ کے زویک قیاس کوئی دلیل جی میس ہے تو پھر قیاس سے کیوں کام لے رہے ہیں؟اورآب لوگ بہمی کہتے ہیں کرسب سے پہلے المیس ز قاس عدكام ليا"أوْلُ مَنْ قساسَ إبْلِينسُ" لينى سب سے يملے الميس نے قیاس سے کام لیا، توالیس کے دیکھائے ہوئے راستے پر کیوں چل رہے ہی ؟آب قاس سے کام دلیں ،البت ابل حدیث مونے کے نافے اس بر کوئی حدیث پیش کردیں کے مناظرہ تحریری جونا جائے اور میں اپنے ووی کے جوت من قرآن مجيد كي آيت اورحديث پيش كردونكا كدمناظروتقريرى واياين تم اہل حدیث بورجمی این مدی پر حدیث سے دلیل نمیں لایاتے عقل كاسبارا ليت موءاوريم المامول ك مقلدين اور مارك ائد كرام قرآن وحدیث کے مقلدیں،اس کے ہم قرآن وحدیث ے دلیل پیش کرنے کوتیار ہیں کہ مناظرہ تقریری ہونا جائے،شرائط مناظرہ کے تعلق سے انجی ای قدر گفتگو ہونے یائی تھی کہ ان کے اصغر، اکبربوے چھوٹے سب کو سانب سنگھ کیا،رات ہی کو نو دو گیارہ ہو گئے۔ان کے ایک مولوی کنارے آ كركت بين ارك صاحب!آب مناظرے كى بات كرد بين جك ملمان مارے جارے ہیں،قرآن جلایاجارہاہ،اورایے نازک حالات میں آپ مناظرہ کرانے یر تلے ہوئے ہیں، میں نے کہا، انہیں حالات کو تو مِن حَمْ كرانا عِلْ بتا بول انبول في كباك خم كراد يجة ، كر مناظره فد بوه يل نے کہا مناظرہ ہوگا جمی بید حالات فتم ہو تے ، کیونک سب سے بہلے تمہارے مواو يون في كماكه الله تعالى حجوث بول سكما ب، تو ظاهرى بات بي كم جب الله جوث بول سكما بوكماب الله جوثى موسكى برممار البين

آپ کی خدمت میں اس کئے آئی تاکہ آپ کے لئے اپ نفس کو بیہ سرووں میرے آتانے توجہ نہ دی، خاموش رہے، مجلس کے ایک معمانی اٹھ کر عرض كرت بين يارسول الله "إن لَّهُمْ مَنكُنُ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَوَرَّ حُنِيمُهَا" مارسول الله أكرآب اس سے تكاح ندكرنا جائے مول تو جھے اس كا تكاح كردي، حضورف فرماياء تيرك ياس مجه مال بي انبول في كبانبيل، تو حضورنے فرمایا، جاؤ کچھ تلاش کرکے لاؤ،وہ آئے اور عرض کیا میرے یاس كِي نِين ب، فرمايا جاءُ تلاش كرو" وَلَو حَسائِمًا مِنْ حَدِيْدِ" تلاش كراكرجِه ا کا انگوش ملے مجرانبوں نے الاش کے بعد کہایار سول اللہ میرے إِن مَ يَحْمِين بِ تَوْادِشًا وَفِراماً" مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرُآنو؟" تيرب ياس قرآن كى كچھ سورتي ين؟ انبول فى كبابان يارسول الله فايال فلال سوره ميرے إلى مصرة ارشادفر مايا وذُهب فع من من المعرّ من العُرّ آنو"(1) یں نے تیری شادی اس عورت سے کردی بسبب اس کے کہ جو تیرے یاس قرآن ب بینبی فرمایا که قرآن کے بدلے میں شادی کردی۔ اگر قرآن ك بدلے يس كى تويس يو چينا جا بتا بول كرة آن سے كيامراد ہے؟وہ صحف کہ جس میں کتاب المحی ہے، تواس کی قیت وس درہم مجی ہوسکتی ب دل دیناریمی ،اوراگر قرآن سے مرادیادداشت بے لیعی وہ سورتیں مریش جوانمیں یاد ہیں، تووہ یادواشت ان ای کے یاس رای اسے مبر کبنا كي في المعرّاب؟ الله عن كدوديث كالفظ ب "بسما مُعَلَق مِنَ الْفُرّ آندِ" بسبب اسكے جوقر آن تيرے ياس بر مران لوكول كو مديث مجي كالجي معورتيل ،اورائل حديث كبلات بي تو"بمامعَك من "با" ياتو عوش كيك (۱):قاری شریف ج ادا الا ۱۲۱۲ ع

قياس كيااوركها:" خَدلَ عُسَنِي مِنْ نَأُو وَخَلَفْتُهُ مِنْ طِئِنِ" (١) كُهُ بَعَكُو تورز آ گ سے پیدا کیااوران کو مٹی سے بھلاآ گ مٹی کا مجدہ کیول کرے ہمارے جاروں المامول میں کوئی المام بلکہ ان کے علاوہ بھی اسلام میں جتنے امام گزرے ہیں مکوئی اس بات کا قائل نیس ہے کہ جب قرآن وحدیث میں دلیل موجود بوزوای وقت قیاس کرنا جائزے،ای لئے جب دلیل موجود بوز قیاس برگزنیس کیاجائے گا، بکدامام اعظم ابوحنیف تو اس قدرقیاس سے بیج يں كہ حديث ضعيف كے موتے موسے قياس كو جائز بى ميس بحقة اس كى تظير حديث قبتبدس وضوكا أوثناب جوضعيف حديث س البت ب-امام اعظم ابوصنیندای حدیث ضعیف رعمل کرتے ہیںادرفر ماتے ہیں کہ نماز میں قبقبه لكان سے وضواوت وائے كا ، جبكة قبقيد سے وضوكا لوشا خلاف قياس ے مربول کدایک حدیث شعف عدید تابت ہال کے اسکے بوتے موے وہ قیاس کو جائز نبیس کھتے ،جبال ام شافعی وقیرہ نے اس مقام پرتیاس یر عمل کیا ہے اور حدیث کو چھوڑ دیا۔اورائ کے ساتھ ساتھ امام اعظم ابوحنیف عمل بالقرآن كوعمل بالحديث يرجيشه مقدم ركحت بين جيداس مسئل بيلك مبرمال موناجا بين ، قرآن عليم بل ب "وأجل لَكُمُ مُساورًا وَ ذل حُمُ أَنَّ تَبَعَنُوا بِالْمُوَالِكُمُ "(٢) جن ورتول كرام موفى كا ذكركيا كيا ال ك علاوہ تمام عورتی تبارے لئے حلال ہیں اس شرط پر کہ مال کے بدلے میں ان سے نکاح کرو، قرآن نے مال کے بدلے میں نکاح کرنے کا تھم دیا،اور بے لوگ مدیث سناتے ہیں کہ حضورا کرم اللے کے سامنے ایک عورت آئی اس ن كبا"يارْسُولَ اللَّهِ حفَّتُ أقبُ لَكَ نَفْسِي "الالله كرسول مل (1) 1. (r) もしかいり(1)

كلي نبيس ، كريه اوك رسول كواين جبيها بجهة بين اس لئ الي إتى كرت ب، جبك كوئى مجى سيامسلمان نبي كواييخ جيمانيين مانتا بلكه كوئى مجمى مسلمان نی کاک کے ہاتھ کوانے جیسا ہاتھ نہیں ماننا، ہاتھ توہاتھ ہے انگلی جیسی انگلی نبس مانا، ناخن جیساناخن میں مانتا، روئی جیساروال میں مانتا، کول کداسے معلوم ے کہ جی کے موتے مبارک ایسے ہیں کہ چودہ سوسال سے زیادہ کا عرصہ بیت گیا، مراب بھی ان کے اندرزندگی موجود ہے جسم سے الگ كروية مكي، محر بوجة على جارب بي، جب ان كابال زنده ب تو بحرتی کی زندگی برمناظرہ کیوں ہور باہے؟ مگر بدلوگ ایسے ہیں کہ نبی کو زعدہ نبیں مانے جب کہ بی کا موے مبارک جم سے الگ ہوکر بھی زعرہ ہے توجهم مبارک کیسازندہ ہوگا، سرکی آتھوں سے مشاہرہ کرلیا بجر بھی ہدیے ایمان ماننے کیلیے تیار تبین ہوتے بی یاک انگی انحادین توجاند ووکرے موجائے، کی یاک انتی افخادی تو دوبا مواسورج لیت آئے، تی کیاک انتکی الفادي توبرستا موابادل يصف جائء في ياك ملك ذبان مبارك بلادي تو باری تسمت سنور جائے،

وہ زباں جس کو سب کن کی سنجی کہیں اس کی نافذ حکومت پہ لاکھوں سلام

جن کے بارے میں جوفرمادیاوہ ہوگیا، مراقہ کے بارے میں جوفرمادیاوہ ہوگیا، مراقہ کے بارے میں فرمادیادہ کے کنٹن دکھے رہاہوں، منفرت عمرکے پاس جب کسری کا مال فنیست آیاتو اس مال فنیست میں کنٹن تلاش کرنے ہیں فرمایا میں کرنے کے الوگوں نے بوچھاامیرالموشین کیا تلاش کردہے ہیں فرمایا میں کرنے کا کنٹن تلاش کررہاہوں، جب وہ مل حمیاتو حضرت سراقہ ہے

ب ياسب كيلي ، مران كواس بات كى كوئى تميزى ميس اوررسول باك كاج واقد بیان کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے حضرت صفیہ سے نکاح کیا اوران کی آزادی کومبر بنایاتو سخت محل نظرے۔ کیول کہ حضرت انس خود فرماتے ہیں کہ رسول پاک نے مقام صبباء میں حضرت صفیہ کو اسے عقد من رکھا تھا معجاب میں بات ہونے تکی مک سے حضور کی ازواج مطبرات میں ے ہیں یاباندی ہیں، محاب کہنے گئے، اگر حضور سفر کرتے وقت ان کے لئے يرده تياركري توامبات المؤسنين ش س بين اوريده نه تياركري و باندیوں میں سے ہیں، تجرجب حضور مدینے سے صہباہ کی طرف چلنے مگلے ، تو جودج ایے چھے لگوامااوراس پر بردہ لگوادیاتب ہم لوگول کو بعد جا کہ ب امبات المؤمين من سے بي جنوركى زوجة كرم بي اب بولئے صاحب! یہ کبال سے پت چااکہ ان کامبر کیا تحااہمی تو یمی پند نمیں چل رہاہے کہ ب ازواج مطبرات سے بیں یا باندی بیں ،اوراگر یہ چل بھی جائے کے حضرت صفیہ کی آزادی کو جنور نے مبر بنایا توبہ حضور کی خصوصیات میں سے ب حضورے لئے نو بویاں جائز تھیں کیاآپ کے لئے بھی جائز ہیں؟ حضورعلیہ السلام كاصرف اننا كبدوينا كدتوميرى بيوى ب يبى نكاح كے كئے كافى ب حمرآب كے لئے نبيس ،اى لئے قرآن ميں فرمايا" وَامْرَأَةَ مُوْمِنَةً إِن وَعَبَتْ نَهُ مَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ آزَادَالنَّبِيُّ أَن يُّسُعَدُ كِحَهَا خَالِصَةٌ لَّكَ مِنْ دُوْكَ المدوينين (1) يعنى الركوئى ايمان والى ورت ائى جان في كومبدكروك اورا گرنبی اے زکاح میں لانا جا ہی توبہ اجازت خاص تمبارے کئے ہے امت کے لئے نہیں۔ نکاح کی بی تصویبتیں نی کے لئے خاص ہیں مسلمان rtfurres(1)

فرماياتنان بينية اوراية ونول باتهم الخاكر كبة" اللَّه اكبر، المحمد لأه الذي سَلِبَهُمَا كِسُرَىٰ بْنَ خُرُمْزُوْ ٱلْبَسَهُمَا سُرَافَةَ الْاَعْرَابِيُ "مردك لِحَ موالِينِ حرام ہے، سونے کی انگوٹھی تک حرام ہے مرسراقہ کو صفرت مرفاروق جو کے رسول یاک کے احکام کوزندہ رکنے کا تم کھانچے ہیں،وہ سونے کاکتار بہنارے بیں اور فرماتے ہیں: تیرے حق میں تنکن کے جواز کیلئے بس اتا کاف ے کہ میرے آتانے فرایاتھا کہ تیرے ہاتھ بیں میں وفے کا کتلن وکم ر بابوں(١)فاروق اعظم نے فرمایااے سراقد اہم ضرور منظن بہنو،اگرتم نہیں بہنو کے تورسول یاک کی بات تی کیے ہوگ؟ رسول یاک سرور کا مُنات ملاقہ نے جس کے لئے جو کبدویادہ ہوا ماک لئے ہم کہتے ہیں۔ ہاتھ لگ جائے تو شر مندہ میجانی ہے یاوں چھو جائے تو بھر کا جگر موم کرے ر توی توہے کہ ہم اہل حدیث ہیں،حدیث پڑھتے پڑھاتے ہیں مگر

(r): نادى جىمى دور كاب المفادى

(1) والأل النوة

ين جوز سرار سياده أولى ولى بلرى كوكيا جوز سے كا جوزى مولى كو اگر باتھ رادے توٹوٹ مانیک میرے آ قامرور کا نات کے مجزات بے ار یں، ای طرح حضرت سلمه ابن الا کوئ کی حدیث بخاری شریف بی موجود ہے زماتے میں جنگ خیبر میں میری پنڈلی پروشن کی ایک ایسی تلوار گلی، کد میری عدل كالورا كوشت ك كيا ، أو لول في كبا "أصيبت سلمة فاتبت إلى الْمُعَى مُنْكُ لِنَفِكَ فِيهِ ثَلَاكَ نَفَقَاتِ فَمَااشْتَكَيْتُهَا حَتَّى السَّاعَةَ" (١) سلم ابن اکوع شہید ہو گئے ، بچھے اٹھا کر حضور کے دربار میں لایا حمیا ، حضور نے میرے رَخ رِيْن مِرتبه ابنالعاب وبن والديا، فورأميري تكليف وو ووكي ليتي خوان رک تمیا، در دختم موگیا، زخم نورا خشک موگیا، ہے کمی کالعاب جونی کے لعاب ك طرح كام كرجائ جب بى كے لعاب كى طرح تمها رالعاب نبيس ،وسكتا تو برنی کی طرح تم کیے ہو کتے ہو؟ سنوایس ایک بات جانا ہول، میرے آ قامروركا مُنات قرمات إلى "تمالين المخطاب وَالَّذِي نَفْسِي بيدِهِ مَا لَيْنَكَ الشَّيْطَانُ سَالِكَافَهُ اقط إلاسلَكَ فَحُاغَيْرَ فَحُكَ" (٢) اعتمرابن ظاب التم باس ذات كى جيك تبعد قدرت بس مرك جان ب،جس واست روق يل كاس واست رشيطان نبيل حل كا، أكركوني غيرمقلدساحب اول وآ کراس مدیث کا تکار کردس اور شاس کے بعدان کی آ کھ میں كآب محسادولكا جس رائة يرعمر بوكاشيطان نبيس آسكا يعفرت عمر أيك جلس میں تین طلاق کے قائل تھے، حضرت عربیں رکعت تراوی کے قائل تے،ایک جلس میں تین طلاق دینے سے تمن پڑتی ہے میر کاراستہ ہے راور میں رکعت ہے مرکارات ہے اور یک راست رحانی ہے اور عمر کے (r) بنارى ئائى 10 ما تى الراين نطاب 7000001は十一ででいいは(1)

المائة لمم بالمنضِيةِ الصَّحَابَةِ مُقَدِّمًا مَا أَنْفَقُوا عَلَى مَا الْحَتَلَقُوا وَحِينَانِهِ ور المعرت الم اعظم كاساتذه من الم باقر بحى بين الك مرتب ريد طيبه ك حاضرى من جب المام اعظم وحضرت المام باقر كى خدمت مين ماضر وع ، توان ك ايك سائعي في تعارف كراياكه بد الوحنيف بي المام اترنے ،امام اعظم سے خاطب موکر کہا، وہ تم بی موجوقیاس سے میرے جد كريم كى احاديث ردكرت بو؟امام اعظم في عرض كى،محاذ الله!حديث كو كون ردكرسكمام، الرحضور اجازت دين و يحد عرض كرون اجازت ك بدامام اعظم نے عرض کی جضور مروضعیف ہے یاعورت؟ امام یا قرنے ارشاد فرایا عورت ،عرض کیا دراشت می مرد کا حصد زیاده ب یاعورت کا؟ فرایامرد كالمام اعظم نے فر مايا كرمين قياس سے حكم ديتا توعورت كو،مرد كادو تاحصه دين كالحكم دينا \_ بحروض كى نماز الفل ب ياروزه؟ امام با قرف ارشاد فرمايا ناز عرض کی قیاس میر جابتا ہے کہ جب نماز ، دوزہ سے افضل ہے تو جا کہنہ بنماز کی تضایدرجه اولی ہونی جائے ،اگریس احادیث کے خلاف بھش قیاس ے علم كرتا توبيتكم ديتا كه حاكف نمازكى قضا ضروركرے! مكر چونكدام المونين حفرت عائشه اورام المونين حضرت ام سلمه رضى الله تعالى عنماس روايت ب كد حضور عليه السلام بميں روزے كى قفا كاتكم ديت اور نمازكى تفاكا ككم میں دیتے ،اس لئے قیاس کے برخلاف بھی حکم میں بھی دیتا ہوں۔ پھرعرض کیا پیٹاب، یا خانہ زیادہ نایاک ہے یا منی؟ امام باقرنے ارشاد فرمایا پیشاب بإفانه زیاده تایاک ب،امام اعظم نے فرمایا:اس اعتبارے قیاس توب جا بتا ب كرآدى اگرييتاب يافاندكرے تواس حسل كرنالازم ب وضوكانى (۱) فجرات الحسال ص ۲۹

رائے ہے جو الگ راستہ ہے وہ شیطانی ہے کہتے صاحب!بات سمجھ میں آ كى؟ توبدلوك شيطان بين اس كے حضرت عمر كے داست برنبين حلتے ، بجر المام الحظم کے بارے میں جیما کہاہے ویساسنو! میرے آ قامرور کا نتاہة فرائت بين "فَنَيْسُهُ وَاحِدٌ أَضَدُ عَلَى الشُّيُطَان مِنُ أَلْفِ عَابِدٍ" (١) ايك فتیہ شیطان کے اور ایک بزارعبادت گزاروں سے زیادہ بھاری ہے، یہ تو ایک فقید کی بات ہے اور ابو حنیفدایے فقید بین کدامام شافعی فرماتے بین "أَلْنَاسُ فِي الْفِقْهِ عَبَالُ أَبِي حَنِيفَةً" (٢) نقد من تمام نقباء الوطنيف كي اولاو بي، توالم الحظم البوحنيف صرف فقيه نبيل بلكه ابو النتباء بي كه جنبول في فقيبول كى ايك لمبى قطارين تياركردى إين، جب ايك فقيد برارعبادت كزارون ے زیادہ تکلیف دہ ہے توایک ابوحنیفہ لاکھوں کروڑوں نقیبوں سے زیادہ شيطان كے لئے تكليف ده مول كے، اى لئے ان كوامام ابو عنيف ي زياده تکیف ہور بی ہے، شیطان کو ہرفقیہ سے تکیف ہوتی ہے تر ابوطیفہ سے زیادہ تکلیف موتی ہے اس کے کہ دہ سب سے بوے نقیہ ہیں،ای لئے ابو حنیفہ ان کے اورسب سے زیادہ مصیبت بے ہوئے ہیں،امام اعظم ابوطنيفه في به منه كهاكه جناب والاحديث يرهمل مت كرو، ميراقياس مانو، بلكه امام اعظم ممل بالحديث من اتناآ ع بي كه دنيا كاكونى بهي كلم كوطبقدان کی برابری نبیں کرسکتا۔ حضرت امام اعظم حدیث مُرسَل اور حدیث ضعیف كے ہوتے ہوئے تياس كوجائز نيس سجحة جبك المام شافعي اس صورت ميں حدیث کو جھوڑ کر قیاس بڑمل کرتے ہیں،امام اعظم نے اپنے اجتباد کے بنيادي اصول كو ذكر كرت موسة ارشاد فرمايا" إنتى أُقَدَّمُ الْعَمَلَ بِالْكِتَابِ مُمّ (۱) منكوة شريف س (r) تبيش المحيقة ال

ے جوامام ابومنینہ جیسی شہرت رکھتا ہو؟ کون ہے جو امام ابومنیفہ جیساعلم ركمًا مو؟ امام الوحنيف جيسي ذمانت ركمنا مو؟ امام الوحنيف جبيما تقوي ركمنامو؟ امام الدونيفه جيبانوي ركتامو؟الوهنيفة والدونيف ينان كے شاكردول كر برابر محى کوئی عالم فارس میں پیدانہ ہوا، یہ ابو حنیفہ ہی ہیں جو ٹریا کی بلندی سے علم لیرائے اورونیایس پھیلادیا،ابوحنیفہ کے بارے میں یہ بٹارت کس نے دی عقى؟ مضورى في تويد بشارت دى تقى، ادريد كي عظيم الشان فارى ين يديمى من ليج إجب فارس فتح مواتو حضرت سيدناامام الوصيف ك دادامهى وبال آسة اوراسلام قبول کیا جنرت امام ابوحقیق کے والد حضرت ثابت، حضرت علی رضی الله عنه کی خدمت میں رہتے رہے، ان کے بارے میں حضرت علی نے ایک مرتبدها کی کدانشد تعالی تمباری نسل میں ایساعالم پیدا کرے جو دین کا اجالا بوری ونایس بھیلادے، اب ای ثابت کے بیٹے ہیں فعمان این ثابت جوامام اعظم ابوضيف كے نام سے مشہورين، جنهول في يورے عالم مين علم كو يجسلايا، سرسال بعدبيدا موف وال ابوحليف ك بارے بين اگر حضور كوعلم نبيس تفاتو کیے ان کے بارے میں بشارت دی؟ ایک طرف تو علم غیب کا انکار بھی کرتے اوادد در کی طرف دو حدیث بھی بڑھتے ہوجس سے علم غیب ثابت ہوتا ہے بنہ تساد مانی سیس واور کیاے؟ تین دجال آئی کے اورامام مبدی آئیں سے اور مفرت میسی علید السلام ازی علی ساغیب کی خری میں کہ نہیں؟ بد سب حدیثیں سنارے ہوتو غیب کو کیوں نہیں مانتے ؟ ارے تم کل غیب نہیں مانتے تَوْبِعِنْ تَوْمَانُو، يَحْمِرَوْمَانُو بِم تَوْ "مَسَاكِمَانُ وَمَايُكُونُ" مَانِيْجَ إِلَى كَوْلَكُ الله تعالى فِرْ آن ير الرايا" وَعَلَّمَكَ مَالَمُ تَكُنُ تَعُلَم" (١) جو يحد آب نبيل جائة irt fusid(1)

نبیں اور سی فارج ہوتو صرف وضوکانی ہے مرسی قیاس کے برخلاف می يس السل كا حكم ويتابول كول كدحسور فرمايا ب "ألسمساء مِن المساء"مني ے عسل ب اس برامام باقرا تاخی بوئے کہ اٹھ کران کی بیٹانی چوم لی اورفر مایاجب تک تم ہو میرے تاناجان کی شریعت ش کوئی تحریف ند کر مکر گا۔اس وجد سے تحریف کرنے والول کو بری تکلیف ہے کہ امام اعظم اوران كے مقلدين كى وجہ سے مارى تحريف بكرلى جاتى ب، مم كچھ بحى الف بھير كرت بن وان ك مان وال فورا بكر لية بن اورسف يه غير مقلدى تظیدیر اعتراض كرتے موئے كہتے ہيں كرتم لوگ امام كى تعليد كيول كرتے ہو؟ حضور نے فرمایا تین وجال آئیں مے جضور نے فرمایاام مبدی تشریف لاتیں مے اوران کے زمانے میں سیلی علیہ السلام ازیں مے، سے سب توحضور نے فرمایا تکریہ کہاں فرمایا کہ میرے بعدجارامام آئیں مے ان کا پہۃ تو حضورعلیدالسلام نے ندویا اگرشرایت برعمل کرنے کیلے ان اماموں کی پیروی اتن ضروری بوتی توضرور حضورعلیه السلام انکی آعد بثارت دیج ہوتے؟ میں نے کہا تابینا لوگوں کو پہتر تبیں چلنا، جاروں اماموں کی بشارتیں حدیث کے اندر موجود ہیں اور میں خاص امام ابوحنیفہ کی بشارت سے متعلق حدیث بخاری سے ذکر کرتا ہول مرکاراقد کی ایک نے فرمایا" لَو تحاد الائمان عِنْدَالثُّرَيَّا لَنَالَةً رَجُلٌ مِنُ أَبْنَاءِ فَارِسُ"(١) اور بعض روايتون من لوكان الدين ب اور لعض مين لوكان العلم بي تواب حديث كامعنى ميه واكد اكرايمان وين ياعلم ثرياكى بلندى رجمي موكا توفارس كارب والاايك محف وإل ا تارال نے گا، قاری کے رہنے والول میں بڑے بوے امام بیدا ہوئے ، محرکون (١) بخارى ع مى عهر مسلم ع مى المارة فدى كاب النيرمي ١٦١١

بری رود مورت اپ بچوں کے کھانے پینے کا انظام کر کے رات کے وقت ال کے دروازے پر آئی او کناہ کے تصوراور خدا کے خوف سے کانب رہی منى، اسك چرے كارنك ازا مواقعا، مردنے او جماارے المبارى بد حالت كون بي عورت ن كما: الله تعالى سے ورتى ووں ميرے اور خوف الى فارى ب،اس اورت كى يه حالت وكي كرمرد بمى كافي فاوركبااك ) کمازادرخداے ڈرنے والی نیک خاتون! میں تھے مجبور دیتا ہوں، مگر می جھے ہے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہے میرے حق میں وسفارش كردے كه الله تعالى ميرى مغفرت كردے، بولئے صاحب! اس كنبگار مردنے این مغفرت کے لئے اس نیک خاتون کادسیلہ اختیار کیا کہ نہیں؟ مريد لوگ حديث كے اس مكرے كو جان بوجھ كركول كرجاتے ہيں اور آ م ين اور وسل كى بركت ما حقد يجيع ،جب ده آ دى مراتولوك اس كى 🛭 بِمُلِي اورنسَقِ وَبُورِ كے سببِ تماز جنازہ كے لئے تيارنبيں تھے تحر جب آئے آال ك ورواز يرويكما لكما الما الحاسقة دُغَفَرُ الله له "الله في الله في الله منفرت کردی،اب بتاؤ اس کی مفقرت بے وسیلہ ہوئی یااس عورت کے اللے سے ہوئی؟ برحدیث صاف بتاری ہے کہ اس عورت کی دعاہے اس كنبارى مغفرت مونى؟اس عورت ك صدق ميساس كى بخشش مونى ،الله بارک وتعال تک بلاشبہ آ دی بے وسیلہ پہنچ سکتا ہے مراسکی صلاحیت ہرایک عليس ايكام مرف انبياء كاب، برآدى كيس يسبس ،اگر برآدى ك ال من موتاتو بينك الله تارك وتعالى ب وسيله دين يرقادرب سب كي ب وسلد وے ویتا مرس سے بناوی چربمی اس نے وسلہ ای سے رل ایک آدی کیلئے سب سے بنیادی چیزایمان ہے۔ کھانا پیابنیادی چیز

تھے اللہ نے سب آپ کو بتادیا،اب سے کہتے ہیں کہ آپ اوک رمول اکرم الله ك ل خدائى التيارات ين ماداله بم ف رول اك ي لے خدائی افتیار کب مانا بم نے تو خداکادیا بواانتیار مانا۔اگرحمنورکو اختیار بیں قنا تو نوئی ہوئی بدی کیے جوزی؟ مجولی بوئی آ کھ کیے فک كردى؟ حديد كے سو كے بوئے كوي من يائى كيے مجرديا؟ ووبابواسورج کیے بلٹ آیا؟ ماند کیے دوئزے ہوگیا؟ کنکرنے کیے کلمہ یڑھ لیا؟ برمب كيے بوا؟ كيابغيرافتيار كے محيرالعقول كارنام وجود عن آسكت بين؟ قرآن عظیم میں اللہ تعالی نے ای اختیار کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرالا "قُلُ لِآمُلِكُ لِنَفْسِي نَفْعًا وَلاضَرًّا إلاّمَاضًاءَ اللهُ" (1) اس بيار عبيب آب اعلان کردیں کہ می تہیں کوئی نقسان مجی نبیں پہنچا سکتااور کوئی فائدہ بھی نہیں بہنجا سکتا جب تک کدانلہ تعالی نہ جاہے اس کا مطلب سے ہوا کداللہ تعال کے واب سے لفع انتصان بیونجا سے بیں اور جوجوافتیار ماہے وہ كريحة بن مرياوك "نفعا ولاضرا "ك يده لية بن اور"إلاساشاة الله " كول كرجات بي - جيكونى "لاَتَقُرْبُوا الصَّلوْةَ" بِرْه لِ اور"وَآتَتُمُ معلى في الكروا على المرابات من وال ان كاب مداوك ايك طرف وسلم كانكاركرت بين، وارك خداكى باركاه من يبوني كى بات كرت بين مردومری طرف ترفدی شریف کی بیاحد عث بھی بیان کرتے ہیں کدایک غریب اور مفلس عورت ایک مرد کے پاس آئی اورائے اورائے بجول کے بھوک اورفاقے کاؤکرکیا، تواس مردنے اس غریب اور بدحال عورت کو بھی ویدیااورکباکہ اسکے بدلے میں آج کی رات تم کومیرے پاس گزارلی וו) בו של שורו ווול (דין בו בעל שירולים

یہ ہے ان کی عادت، مرمرے آتاتے جس طرح ابوجبل کو برواشت کیا،ای طرح ہمیں بھی ان اوگوں کو برداشت کرنام سے گا ورند اولب کے لئے جس طرح مرے آتاتے جات کا تقام کیا کیا اوجل کے لي نبيل كريكة منيم؟ كريكة منيم، كريا باكد ابولب اين يوري طاقت وكهاكر مے تاکہ دنیاد کھے لے کہ نبی کے سامنے اس کی طاقت کا کیے چھٹرا اڑ گیا۔ محرم حضرات!ان لوموں کی جتنی باتی ہیںسب ای انداز کی ہیں می نے اب تک کی گفتگو می کفن دفاع کیا،اب می حملہ شروع کرتا ہوں اب جگرتام کے بیٹھو کہ میری باری آئی، خورے ساعت فرمائی جارے اور ان کے درمیان کی تم کے اختا قات ہیں، کھے تودد ہیں جوبہت ہی بنیادی ہیں،اور دین کی اساس ہیں،جبیاک میں نے شروع میر،کباک بدلوگ کہتے یں کہ خدا جبوث بول سکتا ہے معاذ اللہ الک بات بتاہے ! جبوث بولنا عیب ب یا کال؟ ارے بھائی اس صدر میں بھی جبد لوگ عیب کو کمال سیجے یں، بے حیائی اور آ وار کی کوئیشن مانے ہیں جموث کوئیب بی مانے ہیں، دنیا كاكونى بحى مذهب جبوث كواحجانبين مجمتنا ، بلكه معيوب مجتناب، صرف وبالى یں جوجوث کوعیب مانع ہوئے اللہ کے لئے ثابت مانع ہیں، جبکہ بوری امت کا جماع ہے کہ اللہ ہرعیب سے یاک ہے،اس کو بول مجھوج چر ہوسکتی ب وہ ممكن ،اور جو چيز نبيس موعتى وہ محال ،الله تعالى كے لئے برعيب محال ، جموث عيب ہے اس لئے وہ مجى محال اورجب محال ہے تووہ جھوث كيے بول سكتاب؟ان كروكفنال مولوى اساعيل وبلوى لكح بين كد بنده جھوٹ بول سکتاہے،اگر اللہ نہ بولے توبندے کی قدرت اللہ سے براہ بائے گی مجرزولازم آیا کہ اگر بندہ دن مجریس وجوٹ بولے تواند سومرتبہ نبیں،مکان اور کیڑ ابنیادی چیز نبیں،ووادارو بنیادی چیز نبیں،آل اولاد بنیادی چیز نبیں، یہ سب چیزیں نہ رہیں جب بھی کام جل سکتا ہے، محرایمان نہ رہے تو بالکل کام نبیں چل سکتا۔

جب سب سے بنیادی چیزدین ادرایمان ڈائرکٹ نداتارا بلکہ بنیوں کے داسطے سے بھیجا، قرآن پہلے رسول پاک پراترا، اور پھران کے داسطے سے بھیجا، قرآن پہلے رسول پاک پراترا، اور پھران کے داسطے سے جم کوطا ہوگئے صاحب! یہ اٹل حدیث کہتے ہیں کہ ڈائرکٹ طا، ہم کہتے ہیں کہ دسطے سے طا، وسیلہ دروسیلہ طاتو پہیں سے ٹابت ہوا کہ بغیروسیلہ کا کوم نیس جل سکا، مگریہ لوگ بے سیلہ اڑتے ہیں اس کئے لیک جا کی کے کھی شارسول اللہ کے داسطے سے طا۔

لاورب العرش جس كو جو ملاأن ہے ملا بنتی ہے كونين ميں نعت رسول اللہ كى

بخاری شریف یس کیابہ حدیث نہیں ہے؟ اللہ کے رسول فراتے ہیں "وَإِنَّی اُعُ طِلْتُ مَ مَنْ اَلْہُ عَنْ الْاَرْضِ" (۱) زمین کے تمام فرانوں کا کھیاں بھے عطاکی گئیں، تمام فرانوں کی کھیاں بھی عطاکی گئیں، تمام فرانوں کی کھیاں کیون عطاکی گئیں نمائش کرانے کے لئے جنیس بلکہ اس لئے کہ اے پیارے محبوب تم زمین کے تمام فرانوں کے مالک بن گئے ہو۔ اب جس کوجو فرزانہ لے گا تمہارے واسطے سے لے گا، مگر وہایوں کا معاملہ میہ ہے کہ انہیں کا کھا کیں اور انہیں کے فالموں سے انجیس کیا فوب کہا اعلی حضرت نے فالموں سے انجیس کیا فوب کہا اعلی حضرت نے فراکھوں سے انجیس

بن مُنْكِرُ فَجِبُ كَمَائِ عُرُ الْمِ والله

(١) ينارق شريف يع ارس ٥٨٥ وس ١٥٥ ما استنو وس ١١٥

ایتار کرو مے کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، بوسکتا ہے کہ وہ حیوث بول رہا ہو، پیر سے بیں کہ اس نے وعدہ کیاہے کہ شی بی بولوں گا، تو میں کہتا ہوں کہ ب ودو بن ممين بهلاجموث نه مودائ فئ ساعقيده ايمان كوخراب كرف والا عقدہ ہے۔ان کے الح و مختال کی جندعبارتیں میں نے محوبور کے مناظرے بل كيركر كے بيش كيں اور كماكر انبي باتوں يرمناظره بوگاءان ميں اور كماكر انبي رے '' برخلوق جیونا ہو یابرا اللہ کے آگے جمارے زیادہ ذلیل بے''(1) ومرى بات بي ب الله تعالى في نبول كو عام انسانون جيسابيدا كياس لئ ان کی تعظیم عام انسانوں جیسی کرنی چاہے بلکہ اس شریعی کچھ اختصارے كام ليناما بين (٢) اس طرح ك دى اقوال من في بيش ك سف انبول نے سب کے بارے ش اکھا کہ یہ سب حق ب ایمان ب،اس سے انبیاء، اولیاه، کی تو بین قبیل ہوتی واب میں یو چھنا جا بتا ہوں کہ اگر یہی عبارت ہر تلوق جھونا ،ويابراانلد ك آ مح جمارے زياده وليل ب،ابل حديث ير چیال کرتے ہوئے یوں کبول، ہرامل حدیث جھوٹا ہویا بوااللہ تعالی کے آگے جمارے زیادہ ذلیل ب توان کو کیا گے گا؟ان کی تو بین ہوگی یا کیں؟ شرور ہوگی بتو ہین بھی ہوگی اور تکلیف بھی ہوگی بتو اللہ تعالی کے جور كزيده بندے بي انبياء كرام ،اولياء عظام ان كى توبين كيول ند بوكى؟ مرورہوگی بمروبابول کے زویک بدعبارتم سمج ودرست ہیں،ایمان کاحصد إلى ، بحرائے ذہب من بى كى تعظيم عام انسانوں سے بھى كم كرنى جاہنے، اكر واقعة الل حديث مواور حق ك وعويدار موجق سفنے اور قبول كرنے كى ملاحيت ركحت موتو بخارى كى بيرحديث سنوا بخارى شريف جلداول كماب (۱) تقویة الا میان من ۱۲ مصنفه اسامیل و لوی (۲) تقویة الا میان من ۲۵

ے زیادہ جبوٹ بولے ورنہ بندے کی طاقت بڑھ جائے گی اور بر بھی ک بندہ جبوت بول رہاہ ادراللہ بول نہیں رہاہ، صرف بول سکتاہ، ابتداای انتیارے بھی بندے کی قدرت بڑھ جائے گی تواس کامطلب یہ ہوا کہ بند ایک جموث بولے توانشہ و ولے تاکہ بندے سے آگے ہی رہے بھی توان كى وليل كامطلب بواجريد الط باوروليل بحى غلط ببنده جوكرسكاے الله تعالى اس كافالل ب شرح عقائد من ب "واللَّهُ تَعَالَى عَالِقَ لِافْعَالَ العِبَادِمِنَ الْكُفُروَ الْإِيْسَانِ وَالطَّاعَةِ وَالْعِصْيَانِ "(١) اللهُ تَعَالَى بِمُولِ كَيْمَامُ انعال كاخال يع عاب كفر مويا يمان وطاعت موياعسيان ، اورقر آن عظيم ص ب "إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيَّ قَدِيْرِ" (٢) الله تعالى مريز بر قاور ب- اسكا معنى يد ب كداكرانسان كمانا بينا جائية اورالله تعالى نه جاب تووه كمانبين مكا ، تواس کے کھانا کھانے کام جو کام ہے اللہ تعالی کے بیدا کرنے سے وجود ش تاب اى كوقر آن ففرايا" وَاللَّهُ عَلَقَكُمُ وَمَاتَعُمَلُونَ " (٣) الله نے تم کو بھی بیدا کیااور تمبارے افعال کو بھی پیدا کیا کمی چیز کابیدا کرنا عيب مبس بعيب كابيداكرناعيب مبس بعيب كامرتكب بوناعيب ب-الله تعالى فے جو چاہا ہيدا كيا، كرالله تعالى عيب كاارتكاب نبين كرسكتا، كول ك یہ عیب ہے اور اللہ تعالی ہرعیب سے یاک اور منزہ ہے۔ اب مید لوگ مجھے اس بات كاجواب دي كه بقول الح جب الله تعالى جموث بول سكاي تو کوئی قرآن پر کیے استبار کرسکتا ہے؟ کیوں کہ جب خداجموث بول سکتاہے تواس كامطلب يه مواكر قرآن بهي جيوث موسكما ب، قرآن عي سم إت كانتباركروك؟ الله تعالى في فرمايا كر محد الله كانتباركروك؟ الله تعالى في الله تعلياتو كي =66 incl furral(r) ·みらいってんかいり(1) 1・よくひこう(1) الاستلام سُنَة حَسَنَة فَلَهُ الْحُرُهَاوَ الْحُرُمَنَ عَيلَ بِهَامِنُ بَعَدِهِ مِنْ غَبُواَن الإستلام سُنَة حَسَنَة فَلَهُ الْحُرُهَاوَ الْحُرُمَنَ عَيلَ بِهَامِنُ بَعَدِهِ مِنْ غَبُواَن المُنتَّ مَنَ الْحُودِهِمُ شَيْ "(ا) جَوَآ دَى اسلام كاندركى التَصْطريق كواجر له كا اورجواس برشل كرے گااس كابحى تواب اس كو مليكا اور عمل كرنے والوں كے تواب بي بجو كى نه بوگ ايجادكرنے كامظب بوا بہلے نيس تقابت بى ايجادكرے گا، يه كھڑى اگر بہلے سے بى كامظب بولى بولى اور اب كوئى كم فى است بنائے توا يجادئيس كون كرن اگر بہلے سے بى بولى بولى اور اب كوئى كم فى است بنائے توا يجادئيس كون كرن اگر بہلے سے بى ايجادكر ميں كون اور اب كوئى كم فى است بنائے توا يجادئيس كون كون كرن الله قرار بولى تو سب باقل قرار بائي اور بعد كے سب باقل قرار بائيس كرن كامور قرار بائيكا اور بعد كے سب باقل قرار بائيس كے بہتے كے آپ!

(ا) این نبرین ارس مرسکلون س

الشروط صلح حديب كے بيان ميں يہ حديث تعميل سے فدكور ب، عروه اين مسعود تقفى جواس وقت مسلمان نه بوئ تنص قريش مكه كانمائنده بن كررسول الله علی سن کرنے وادی حدید من آئے اور قدم قدم رصحالہ ک جاناری اورجذب وارفلی کو دیکھنے کے بعد جب صناد ید قریش کے پاس واپس گئے توجن الفاظ میں انہوں نے اپنے تأثرات بیان کئے ہیں وہ آب زرے لکھنے کے لائق ب\_انبیں کے تأثرات میں سے حدیث کاب جملہ بھی ب"وَاللُّهِ لَفَدُوِّفَدُتُ عَلَى المُلُوكِ وَوَفَدُتُ عَلَى تَيْصَرَوَ كِسُرَى وَالنَّحَاشِيُّ واللَّهِ إِنْ رَآيَتُ مَلِكَاقَطُ يُعَظِّمُهُ أَصْحَابُهُ مَا يُعَظَّمُ أَصْحَابُ مُحَمَّيد مُحَمَّدًاً" (1) عروه نے کہااے میری توم اسم خداکی میں دنیا کے بڑے بڑے باوشاہوں کی بارگاہوں میں گیاہوں، تیصرو کسری اور مجاشی جسے سطوت وجبروت واليسلاطين كي بيش كابول من كيابول بمرقتم خداك كمي بابشاء کی مجی بھی ایس تعظیم کرتے نہ دیکھاجیسی تعظیم محرے اصاب، محمدگ كرتے يں-إدلتے صاحب احضورك صحاب عام انسانول سے كم تعظيم كرتے تھے إعام انسانوں كے برابرتظيم كرتے تھے، ياسب سے برهكر تعظيم كرتے تھے ؟ صحاب جيسي تعظيم سروركا كنات كى كرتے تھے ويسي تعظيم كى كى بھی نہیں کرتے تھے، بلکہ ونیا کے بوے بوے باوشاہوں کی بھی ولی تعظیم سی نے نہ کی ہوگ جیسی تعظیم می کے اصحاب، بی کی کرتے تھے، تو صحابہ کی تعظیم بے مثال ہوئی یانیں؟ یہ بہتے ہیں نیس یہ شرک ب،ان کوہر چریس شرك نظرة تاب، ان كوصرف ايك حديث ضعيف بادب المحسل إسدعة ضَدلالة وَكُلُّ ضَلالَةٍ فِي النَّارِ" بس اور سوحديث إدَّبيس ب "مّن سنّ في (١) بنارى شريف عارس ١٤٦٩ إب الشروط في الجباد والصالحة ع الل الحرب

ب عادت ہے ڈک مارنے کی، وہ بھی اپنی عادت سے باز نہیں آسکا،اس کی عادت ہے کہ اس کی دُم، کاث دی جائے۔ لئے ضرورت ہے کہ اس کی دُم، کاث دی جائے۔

محترم حضرات ان لوگول نے مید بدعتیں کیں ، مگر ہم نے مزادات بر ته بواياتوبوعت مياا وشريف ميل كفرك موكرسلام بده دياتوبدعت، اور جله كرك رسول ياك كم مجزات اوران كى بيدائش ك واقعات يراه ریے توبوعت۔ حدیث کی کتابوں میں ولادت سے متعلق خدیثوں کولکھا مائے توسنت اور ہم انبیں حدیثوں وعفل میلاد میں پڑھ دیں توبدعت، جبکہ رسول پاک نے خود این ولاوت کاذ کرفرمایا۔ مشکوة شریف میں ہے سرور كَانَات فَرِمَاتِ بِينِ "وُرُولُهُ الْمَنِي الْيَيْ رَأْتُ حِينَ وَضَعَتُنِي وَقَدُ حَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ" (١) من ايل مال كاده خواب مول جواس نے بھے چنتے وقت ویکھا کہ اسکے لئے ایک ایس روشیٰ ظاہر ہوئی جس سے شام کے شائی محلات نظر آنے لکے ،اور متعددرواتوں سے بیابت موتا ب کہ خواب میں بیل بلد بیداری میں انہوں نے بدروشی ویکھی البدااس حدیث می رویت سے مراد رویت بالعین ہے تا کہ دونوں حدیثوں میں تطبیق ہو سکے - بولئے صاحب! حضور فرماتے ہیں،جب میں پیدا ہوا توایک روشی چکی اس چک شی میری مال نے شام تک و یکھانے میلاوشریف کابیان مواکہ نمیں؟ كن كل يواك من كاميلاد بوا، يس في كماسنوالك محظ كابوك ايك من كاميلادكا جُوت موكياء أكرشراب ايك منكاحرام بي توايك محوث بعى حرام ب،اوراگر دود ایک محونث حلال بتوایک مظامحی طلال ب-جو جرام مو گاليل وكثر دونول حرام موكى ،اورجو حلال موكى قليل اوركثر دونول

اکثرة م ۱۳۱۳ إب نشائل سيدالرطين

كبايد روايت كبال ب؟ كبا بخارى من ب من في كباجموث، بخارى من ذكرب ابوبريره كبت بين "إلَّامَاكَانَ مِنْ عَبُدِاللَّهِ ابْنِ عُمُرفَانُهُ كَانَ يَسْكُتُ مُ فَالْأَكْتُ مُ عبدالله ابن عمر وريشي لكما كرت عقد اوريس وريشي مبيل لكمتا تحابم كبت بوابو بريره لكت ست اور ابو بريره كبت بيل كم منيل لکھاتھا۔ میں نے کہاای جموث کے بل بوتے پرامل حدیث بنے ہوتا کہ گڑھ گڑھ کے حدیثیں سناؤ۔ میں نے کہان اوا بخاری بھی حضور کے زمانے يين نبيل تقى مسلم بھى نبيس تقى ،ابودا ؤرجھى نبيل تقى ، نسائى بھى نبير تقى ،اين ياجي بحى نبير تحى موَ طاامام ما لك بحى نبير تحى مسندامام احمد بن حتبل بهي نبير تقي، مصنف عبدالرذاق بهى نهير كتى مصنف ابن الي شيبه بحى نهير كتى سنن بيهيَّ بھی تبین تھی، دار قطنی بھی نبین تھی، چرب کتابیں اے مدرسوں بین تم کیوں یر هاتے ہو؟ان بدعتوں کو ہاہر کرواور کیا حضور کے زمانے میں کوئی الجامعة التلفيه قا؟اس يربرجيال تحيس؟اس كاحاكل حيث قعا؟ نبيس، بحربندكروان مدرسول کو-آ خرب سارے کام تم نیکی مجھ کرکردہ بویابدعت مجھ کر؟ ا كربدعت سجيم كر كررب بوتوان مدرسون كوتو ردو،ادر نيكي سجيم كركررب بوتو جمیں چھوڑ دو،ہم پر بدعت کا فتوی کیول لگاتے ہو؟ اورب بھی من او کہ ہم پہلے جیٹرتے نبیں ادر کوئی چیٹردے تواسے چیوڑتے نبیں، کیوں کہ ہم رسول یاک ک ای حدیث یو ممل کرتے ہیں جس میں رسول اللہ ﷺ نے فرمایا "لْاَتَّتَ مَنْ وَالِقَاءَ الْعَدُو وَإِذَالَقِينَةُ وَهُمُ فَاصْبِرُوا "(١) وَمُنول ع مقالِم كَا آ رزومت. كرو، محرمقابله جير جائ تو تجوزامت كرو، يعنى جيرون بين اور چیر جائے تو جیور ونہیں،ہم نے چھیرانبیں ہے تم نے چھیرا ب

(١) بخاري خارس ٢٦٥ والبوداؤد خارص ٢٥٣ كتاب العلم

اس بات کی ہے کہ مجدول میں منارے بنائے جا کیں، پہلے داول میں اور تھا،رات طلتے وے مجدی خوشبولتی تھی،ادرآج دلوں پر کثافت ہے اور والى تواور زياده تاريك ول ب،اس كے ياس شاتو فورايمان ب شاتوركم ند نورعت، بجو بھی نہیں ،ای لئے وہ کہتاہے کہ اسلام کا جو پیغام تحدرسول اللہ لكرآئ من وى بيغام" شرى كرش" في كرآئ من ارديكم كبتاب کہ جو کچھ قرآن میں اللہ تعالی نے نازل فرمایاوی شری کرش مجمی لیکر آئے،اسلام کوئی نیاد حرم شیس ہے بلکہ جوشری کرشن لے آئے وہی اسلام ے یہ کہتے ہیں کہ مندود هرم ش ے کہ جب مورثی کے سامنے جاؤ تواد هر أدهر ندديجموا ورقرآن ين بحى به جب تمازير حوتو إدهر أدهر ند ديجمو،ان كے نزديك تمازيس الله كے حضور حاضر و باادر مورتى كے سامنے جانادونوں برابر، کیا یک قرآن کاپیام ب؟ بولوقرآن می کبال لکھاہے کہ ادھرا وهرند ويجواورا كركبيل لكحاب تو وكحاؤ كوئى غير مقلداي اعرجمت ركحتاب تو قرآن کی ایک آیت پڑھکر سنادے ،آیت کاایک مکڑاہی پڑھ کر سنادے کہ الله في قرآن من قرباياب كرتماز يراحوتوادهراد حرشد ويموم بال صديث مي ب، كرينيل كه إدهم أدهر مت ويحوبك برع أقاع حفرت عائشة اسكے بارے من يو چھاجو تف إدهراُدهرد كيھے، تو سركارنے فرمايا: "مُموَاعْيَة لَاسَ بَعْتَلِمُهُ النَّبُطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ" (١) وه شيطان كاجمِينامارنا ٢٠ يعني شيطان نے اس کواس کی نمازی سے ایک لیا، بدحضور کی حدیث ہے قرآن کی آیت مبیما ہے۔ جوآ وی حدیث اور قرآن میں فرق نه کر سکے وہ اہل حدیث کیے المكاب؟ بولئ صاحب! يهجموني باتي قرآن كي طرف منسوب كردية (١) الدوا ودكراب اعول وباب الانقات في العلوة من الارامالي باب المعوم بخارى باب الاوال

حلال ہوگی۔ تو نبی یاک کاعشق پیدا کرنے کیلیے ،ان کی عظمت برهانے کے کتے اگر نبی کاذکر جمیل کیاجائے ان کے مجزات بیان کئے جا کی توبہ بدعت نبیں بلکہ "مَنْ سَنَّ بنی الْاسْلَام سُنَّةٌ حَسَنَةً" کے مطابق بدعت حسنہ ب، يد التح طريق ك ايجادب، ين يو بهادن كديد اوك اين بچوں کویٹرز عَاالْتُر آن ، قاعدہ بغدادی ، یوحاتے میں کہ نہیں؟ کیارسول یاک سَلِيْقِ نِهِ تَهِي مُحالِي كُو يُتَرُونَا الْتُرْآنِ بِرْعُوالِإِنَّا؟ تَبْنِ بَوْيِهِ بدعت كيول كرت ہو؟ حضرت ابن عباس اور حضرت الس رمنى الله تعالى عنبات مروى ب كرحضور في فرالي "إنسُوا السنساحة وَأَتَّعِدُوهَا حُسَّا" (١) معجدیں منڈی بناؤان پرنہ مینارہ ہو،ندگنبدہو،نہ برجیاں ہوں، محرآج کے دور می و کیج الیج جاری مجدول سے جارگنااو نیاان کی مجدول کے منارے موتے یں۔ بولئے ساحب!آپ نے حدیث کی خالفت کیوں کی؟ تو کتے جین کد بھائی اس زمانے میں ضرورت ہے، میں کہتا ہوں کہ جب تم ضرورت کے وقت حدیث کو تجور کر بدعت کی طرف چلے مھے تو کوئی بات نہیں، اورہم اگر شرورت کے وقت قیاس کرتے ہیں وحرام و گناہ کافتوی وہے ہو، بدو مرامعیار کول؟ وو اور زبانه تما کدلوگ بچی مجدول می نماز پر عق تم، منی پرجد ، کرتے تھے اور ای مں کیف اتے تھے ، مرآئ الی معجدیں بن جا نیں اوجودی یا یک فازی ہیں وہ بھی چھوڈ کر بھاگ جا کیں گے،اس لئے اب سنگ مرمرکافرش بے گا، صاف ستری سجدیں بیس کی ، پھر سافروں كيلية مسجدول كى علامت بير مينارے بنيں محے ورند وبالى تمبارے كھرول جى فس جائے گااور کے گا کہ ہم مجد مجھ کرآ ملے تھے اس لئے اب ضرورت (۱) دولا لمديلى فى السنن عن السروضى لمله عن عن الشي ينطيخ بجوالدنآ وفى رضوب ن ٢٠ مي ٣٩٥

یں لین جوچز قرآن مین بیں ہے اسکے بارے میں کبہ دیتے ہیں کہ وہ اسکے قرآن میں ہے، کیا اسلام میں مورتی کی بوجا کا تھم موجود ہے؟ تو گھراس قول کا کیا معنی کہ جو 'شری کرش' نے کہاای کا تھم اللہ نے قرآن میں دیا؟ اس لئے ہم غیر مقلدوں کو بتانا چاہتے ہیں کہ انہوں نے اسلام کو سمجھائی نہیں، بلکہ یہ لوگ وہ اسلام بائے ہیں جو ''شری کرش' کے کرآئے اس لئے جناب ان لوگوں کوشری کرشن کے راہ پر چلنا مبارک ہوا در ہمیں قرآن وحدیث صحابہ وتا بعین اورائے کرام کے طریقہ پر چلنا مبارک ہوا در ہمیں قرآن وحدیث صحابہ وتا بعین اورائے کرام کے طریقہ پر چلنا مبارک ہو۔

اگر بندود حرم اوراسلام ایک ہوتاتو آج بابری مجد کا جھڑا کھڑا نہ موتا، مندود حرم ادراسلام ایک موتاتو قرآن کی تعلیم ادر "شری کرش" کی تعلیم ایک ہوتی اور قرآن جلایانہ جاتا۔ قرآن کے ساتھ پیدابانت آ میزمعالمہ نہ ہوتا، یکون ہوتاہ؟ای کے تو کہ اسلام ایک الگ نہب ہے اور ہندودهرم ایک الگ نمب ہے، جمیں ہندودهرم پرابھی فی الحال کوئی اعتراض نبیں کرناہے ہمیں ابھی ان لوگوں کی خرایا ہے جواسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر بنمازروزے کے نام پرخم کھوک کرمیدان میں آتے ہیں۔ اورمسلمانوں کو مراہ کرتے ہیں، اگران کے اعدرابل حدیث ہونے کی ذراہمی مت ب توقر آن وحديث سے اس بات كو ثابت كرديں كد فدجب اسلام شرى كرش كى تعليم كے مطابق ہے ،جوشرى كرش نے كبا قرآن ميںالله تعالى نے وى كباء أكر واقعة الل حديث إي توضعف صحفف حديث عل ے ثابت كركے وكھادي اور اگر ثابت نبيس كركتے تواللہ ورسول سے جنگ كالميني تبول كريس كيوں كرم نے اللہ كے دين كوشرى كرش كا دين قراردے ویااوراللہ کی کتاب کو کرش کی تعلیم کے مطابق بنایااور بیصری کفرے، ہم

رش کو اللہ کا بی نہیں مانے اوراللہ کا بی جس کو مانے میں ان کے نام ا ترآن میں مذکور ہیں یا حدیثوں میں مذکور ہیں اور جن انبیاء کے نام مذکور نیں ہیں ہم ان کے بارے میں صرف یہ کہتے ہیں کہ تمام انبیاء پر ایمان لاع جن كوالله تعالى في نبوت ورسالت سي مرفراز فرما يا محرا تنايقين ركھتے ہں کہ شری کرشن کو اللہ نے نبوت ورسالت نبیں دی کیوں کہ ان کی جتنی بھی تعلیم دنیایس بھیلی موئی ہے کوئی تعلیم ہمیں قرآن واسلام کے مطابق تبیل ملق جب ان کی تعلیم قرآن واسلام کے مطابق تبیں تو پھر کیسے ہم کہد دیں کہ دو اللہ کے بی ہیں، نبی ہوناتو دور کی بات ہے انکامسلمان ہونا بی خابت مبیں۔ اسطرح کے ہمارے اور بھی بہت سے سوالات ہیں جن کا جواب وہ نہیں دے كتے، انبوں نے يہ بھى كباكہ جنگ بدر من رسول ياك الله اتاروك ك حنرت ابوبر کہتے ہیں کہ جب سے آپ کونبوت کی ، بھی اتانہ روے، كياقرآن وحديث من كبيل بيد وكهاسكة بين كه حضوركو جاليس سال كي عرض بوت لى؟ ميرے آتا سروركا كات فرماتے يى سىكنى تى الا ادم يُّن السرُّوح وَالمَحسّدِ " (١) عن اس وقت بهي تي تفاجب آ دم عليه السلام روح اورجم کے درمیان تھے لین اجھی ان کےجم میں روح ندوال می تھی، امام احرقسطان فی مواہب اللدنيد بين تمام سندوں كوجيع كرنے كے بعدا خير ش فرماتے میں کہ بیر حدیث متوار ہے اس کے انکار کی مخوائش نبیں اور بی كتے ين كه نبوت لمنے سے ليكر جنگ بدرتك يعني اس وقت سے لے كر جنگ بدر تک اتنا مجمی نہیں روئے تھے تو کیا حضور عظی جموث بول رہ الله من الله وقت بھی نی تفاجب آدم علیدالسلام کے جم می امجی روح (١) منداحر بن منبل ع سديد يه ١١/ وواب المدنيرة الراء وشرح الزوق في الواب ع المراح

مانیں کہ اللہ کے درباری تی کا کیامرت ہے، بی کاوومقام ہے کہ اگر م نوکاایک قطرہ زین برگرجائے تواللہ کی رست جوش میں ا جائے اس لئے الله تعالى ن فرمايا" إِذْ تَشُولُ لِللَّمُ وَمِنِينَ النَّ يُكْفِيَكُمُ أَنْ يُبِدُّكُمُ رَبُّكُمُ بِشَكَةِ الَّافِ مِّنَ الْمُلَائِكَةِ مُنْزَلِينَ ٥ بَلِّي إِنْ تَسْسِرُوا وَتَتَّقُوا وَيَاتُوكُمُ مِنُ نَوُرهمُ هذا يُمُدِدُكُمُ رَبُكُمُ بِعَمْسَةِ آلافِ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُسَوِّمِينَ" (١) اے محبوب! جب تم مسلمانوں نے فرماتے تھے کیا تہیں بدکافی نہیں کہ تمہارا رب تباری دوکرے تین برارفرشتہ اتارکر ہاں کول نیس اگرتم صرکرو اور تنوی اختیار کر داور کافرای دم تم پرآ پژی تو تمهارا رب تمهاری مددکو یا مج هزار فرشے نشان والے بیمجے گا۔اور یمی ہوا،مسلمانوں نے مبرے کام لیاتواللہ نے یاغ بزار فرشتے بھی کر جنگ بدر می مسلمانوں کی مدد کی جبکہ رسول ملاق نے اللہ تعالی سے صرف فرشتوں کے سمجنے کی دعاکی تھی اگر یمی مان لیا وائے کہ میرے آتانے ایک ہزار فرشتوں کے آنے کی دعا کی تھی تو مجر كون الله في يائج بزار فرشتون كو بميجا؟ أيك بزاراً محيَّ بوت ما يج بزار فرشتے کیوں آئے؟ یہ نی کے قطر وعشق کا امتحان ہے۔

پران سے ایک بات ہم اور پوچھے ہیں، جن لوگوں نے ہمارے او پراعترانس کیا کہ حدیث کے مقالمے میں آپ قیاس کرتے ہیں، ابوطنیفہ قیاس کرتے ہیں، بین کہتا ہوں دسول پاک کے زمانے میں بھی قیاس سے استدلال اوا، جب حضور نے اجازت دی ہوگی تب ہی توقیاس ہوا ہوگا حضرت علی قیاس کرتے ہے، حضرت معاذا ہن جبل قیاس کرتے ہے، حضرت عبداللہ ابن مسعود قیاس کرتے ہے، حضرت و بین خابت قیاس

of facility

مبيس چون مئ تحى ،اورتم بى يے ،و؟

اب آئے میں اپن بات ادرآ کے بوحاول میداوگ کہتے ہیں ک حضور مليه السلام جنگ بدريس دعاكردب تتح كه حضرت ابوبكرتے حضوري بین پرایک ہاتھ مارامعاذاللہ ان کی عادت ہے کہ وہ الفاظ بولوجس میں تی ك توين فك جبر حديث ال طرح ب كدمفرت ابو برن جب رسول ياك سنة بدِئا"اَللُّهُمْ إِنْ شِعْتَ لَمْ تُعْبَدُ فَأَخَذَ ابوبكربيدهِ فَقَالَ حَسْبُكُ" (١) اے الله اگر تیری مرضی يهی به كه بم خكست كهاجا كي او بُحربجي بھی تیری عبادت نہ ہوسکے گی توابو بمرنے حضور کے بازو پکڑ لئے اور کما یارسول اللہ بس میدوعا کافی ہے حضور کی دعا کا مطلب سے سے کدا ہے اللہ! اگر تو جا بتا ہے کہ ہم شکست کھاجا کی تو بحر برگز تیری عبادت نہ ہوگی کیوں کہ يس تيرا آخرى ني مول اگريس اورمير علمام سحاب جنلي تعداداس وقت تين سوتیرہ ب،اگراس جنگ میں ماردے کے تو پھرکیے تیری عبادت ہوگ، کیوں کہ میرے بعدقیامت تک کوئی نی نیس آے گا،اس جملے کون کر حضرت ابوبكركاايمان بجرك اشاء كب الله كدرسول ياك في وه دعاما يك لی کہ اب اس دعا کے تبول ہونے میں کوئی شک بی نبیس اب ایس شاعدار فق لے گی کہ تیامت تک اللہ کی عبادت ہوتی رہے گی، حسرت ویاس کے عالم میں سرے آ قااس انداز میں دعا ما تک رہے ہیں اور یہ کیکنا، یہ مجلنا، اللہ کے در پاریس بیر ترینانی کی شان ب دہانی کوکیامعلوم کداللہ کے درباریس کیے مانگاجائے یہ نی بیں جودر بارالی کے آداب کو پیچائے ہیں اور ضداکے وربار می انہیں مانکنے کا طریقه معلوم بے سے بداب اور گتاخ وہائی کیا

(١):نارق ن اس ١٦٥ كاب المقازى

لوگوں میں ہے آ دھے لوگوں نے تمازیر حی اور درسے آ دھے لوگوں نے نہیں ردهي، تواب بخاري ك الفاظ سنو "فَلَم يُعَنَّفُ وَ احِدًامِنُهُمْ" (١) توصفور نے کسی کوبرانہ کہا،اس حدیث کاصاف مطلب ہے کہ اجتہاد کرنے والا قرآن وحدیث کاجرمعی متعین کرے اس برعمل کرنااس کے لئے واجب ب، اگر چھوڑے گا تواس کی سرزنش کی جائے گی اور جب اینے اجتباد پر عمل كرد باب تو تفيك مل كرد باب الجمي اس طرح كي اور بهي بهت ي حديثول كا خزاند ميرك ياس موجود ب مثلا مبتوته والى حديث ليج ،حضرت عمروضي الله تعالى عند كے ياس مبتوند كامقدمه آياكه جس عورت كوطلاق بنَّة ليعنى طلاق بائن دے دی منی اس کے لئے زمانہ عدت کا خرجدادر سکنی لینی رہنے کا گھر ورك دے ب كوئيں، جب حفرت عمرك سامنے يه مقدمه آياتو حفرت عرفے محابے کے سامنے مید سکار دکھا بعض محاب نے کہا کہ نہیں ہے، حنرت عرفے کہا کہاں سے کہتے ہو؟ کہنے گئے ام قیس نے ہم کو حدیث سانی ، کہابا و ام قیس کو، وہ آئی انہوں نے حدیث سالی کدمیرے شوہرنے جمع طلاق بئة يعنى بائن طلاق وى توحضور في مجمع نفقه اورسكني نبيس ولاياء حفرت عمرنے تمام سحابہ کی موجودگی جرفرمایا" لآف د نے کِتسابَ اللَّه وسُنَّة نَيِسَنَا عَكُ بِقُولِ إِمْرَاةٍ لاَنَدُرِى احْفِظَتُ امْ نَسِيتُ" (٢) بم الله تعالى كى كتاب اوررسول الله كى سنت كو ايك عورت كے كہنے يرنيس چھوڑ كے بية میں اس عورت کو تھیک سے یاد مجی ہے یہ بعول سی ،اورای مجلس میں تمام محاب كى موجودكى مين مبتوت كيلي نفقه وسكنى كافيصله صادر فرمايا يمرغير مقلدين كت ين ، تمام محاب عظمى بريتے بم ام قيس كى حديث برفتوى ديں مح ، بائن (ا) قارى تا م كتاب المفاذى من اله ( م) ترق ق الراحاء بوأب المؤل ، عارى ق الراحا من المسلم ق الراحاء

كرتے تھ،اور بھى بہت سے سحاب قياس كرتے تھے اور حضوركى موجودكى من قیاس کرتے تھے، بوت کے لئے بخاری شریف جلد ٹائی کتاب المفازی الماع رسول یاک الحقیق نے بوقر ظ کے میودیوں پر چڑھائی کرنے کیاء صحابه كوبيبجااور فرمايا" لآيُسصَلَّينَ أحَدُن الْعَصْرَالَافِي بَنِي فُرَيُظَةً" (1) ال میرے سحابہ من اوائم میں ہے کوئی بھی نمازعصراس وقت تک نہ پڑھے جب تك بنوقريظ مين نديج جائے ،فرمان عالى شان كامطلب يه تحا كه سنريس جلدی کی جائے تا کہ عصرتک بوقر بلہ میں بینی جائیں محراتفاق ایسا کہ راستے يس عمر كاوقت موكيا محابه كرام من جواجتباد كے درج يرفائز يتے ان من اختلاف موكيا أيك كروب في كبا فماز كاونت موكياميس يبيل فماز يره ليما جاہے ، دوسرے گروپ نے کہا ہم نماز نہیں پڑھیں گے جب تک بوقرظ میں نہ پہنچ جا کی کیوں کہ حضور نے ہمیں شع کیا ہے۔ پہلے گردپ نے کہاہم نماز يرحين مح جعنور كامطلب بدنه تفاكه راسة من نماز قضا مون في تلح تب تجى تديرهنا بلك مطلب جلدازجلد بنوقريظ من بنجا تقابو لي صاحب! حدیث کا ظاہریہ ہے کدرائے میں نماز ند روحو، دوسرے کروپ نے اسکایہ مطلب نکالا کہ جلدی چہنچو، مجتبدین میں دوگروب توان کے مانے والول میں بھی دوگروپ ہوگیااب آ دھے لوگوں نے نماز پر حی،اورآ دھے لوگوں نے نماز نبیں برحی، إن مجتدين كے مانے والول في نماز برھ لى اوراك مجتدين كے مانے والول نے نمازنيس يوهى، اور سيد سے بوقر ظه چلے مجئے۔ بعد میں جب رسول یاک بوقر بظ کے محلے میں تشریف لائے، تواس واقع کا حضورے ذکر ہوا کہ اس طرح ہے ہمارے درمیان اختلاف بیدا ہوگیاتو ہم (١) نادي عامل الفلاك إلى المناقل إلى المنظل المناقل المناقلة المنافرة والمناقرة والمام والإمار

صاف لفظوں میں تکم دیاجارہاہے کہ عبداللہ ابن مسعودی تعلید کروکیوں کہ عبدالله این مسعود جو کام بند کرلیس من بھی اپن است کیلیے وہ کام بند کرتا وں، کو باحدیث کا ظامہ سے کہ اگر میری است میری بند پر چانا جا ہی ب تو عبدالله ابن معود كي تقليد كري سجه كي آب ؟ اورعبدالله ابن مسعود كون بين يجى من ليج الم ابوطيفه ك ياس فقابت حادابن سلمان س آئی،ان کے پاس مفرت امام ایرائیم مختی ہے آئی، ان کے پاس عاقمہ ابن تیں اور حفرت اسووا بن بریدے آئی ،اوران کے یاس حفرت عبداللہ ابن معودے آئی، تو کو یا امام اعظم ابو عنیفدے پاس فقہ کاسرمارید حضرت عبداللہ ابن معود کے یاس سے آیا ہے،اور ابوطنیف فقد میں عبداللہ ابن مسعود کے فرزنداور يربوت ين اى لئ بم ويجهة بين كدامام الوطيف ك فت كازياده تراخذ عبدالله ابن مسعودكي حديثين بين مثلاتهم حفى عبدالله ابن مسعودكي النيات روعة بن اور غير مقلدين بنن وي روعة بن امام بخاري في بت ی حدیثین جمع کین مرالتیات عبدالله ابن مسعودی کی لکسی ،بولتے صاحبایه فیرمقلداوگ دمنرت عبدالله ابن مسعود کی تحیات برهکرانے مطابق عمل كرت بين اوركمت بين كه بم حديث يرعمل كرت بين ارب! مديثين وورجي ين ماي حديث رِتم في كول على كياباتي حديثول يركون نين، جب الل حديث موقو تمام حديثول يرعمل كرو، مرتم كياحديث يرعمل كرسكوم جب خاص عام مطلق مقيد، نائخ ومنسوخ ال مبيل مجده يات ،كت یں ہم عدیث کے مطابق رفع یدین کرتے ہیں توشی نے کہا کیا ہم ویدے مطابق رفع يدين كرتے بين؟ يا گيتااور رامائن كے مطابق رفع يدين كرتے یں؟ ہم بھی تو حدیث ہی کے مطابق رفع پدین کرتے ہیں اور ماری منتذل

طلاق کی عدت گزارنے والی عورت کو ند نفقہ ملے گا نہ سکنی بولو صاحب! سارے سحابہ اگر مراہ ہے توان مراہوں کی حدیثوں کو کیول روایت کرتے ہو؟ كبال سے حديثين لاؤ محى؟ أنبين سحاب كے واسطے سے تو سارى حديثين ملی ہیں جن کی تلطی تم مانے ہو چراس کے بعد غیرمقلدین سے میراایک سوال یہ بھی ہے کہ تم تعلید کوشرک اور تعلید کرنے والوں کومشرک کہتے ہو،اس مقام پریس دوسوال کرتابول غیرمقلدین قرآن وحدیث کی روشی می یااین عالموں کی کتابیں دیکھ کر بنادیں کہ شرک کی تعریف کیاہے؟ ادر شرک کے كتي بين؟ صرف مثرك مشرك كاراك الاين سے بچھ فيس موتا، يملے ب بتاؤ کہ شرک کی تعریف کیا ہے؟ اور شرک کے کہتے ہیں؟ قرآن وحدیث یا ايية مولويون كى كمابون سے صرف مين دوبا تمن بنادو، ابھي فيصله موجائے گا ك تقليد شرك ب يانبين اورتقليد كرنے والے مشرك بين يانبين ؟ موسال ے مطالبہ بور باہے مگر اب تک انہوں نے شرک کی سیج تحریف نہیں گ صرف اس کئے تاکہ مفالط دے کر تعلید کو شرک بتایا جاسکے۔ غیرمقلدین نے آج مك تقليد كے شرك مونے يرندكوئى آيت بيش كى ندكوئى حديث جبك الی بہت ی مدیثیں ہیں جن سے تقلید کا جُوت ہوتا ہے لیجے سروست صرف ایک حدیث پیش کرتا ہوں اگر ہمت ہے تو غیر مقلدین اس حدیث کوضعیف عابت كردى، دسول ياك علي ارشاد فرائ بن وَضِيتُ لِأَمنى مَارَضِي ب عَبُدُاللَّهِ ابنُ مَسْعُودٍ" عن الى احت كے لئے ان كاموں سے رامنى ہول جن کا مول سے عبداللہ ابن مسعودراضی ہیں، یعنی عبداللہ ابن مسعود جس كام كو پندكرين ش بحى اين امت كے لئے ووكام پندكرتابون، بولوال حدیث می عبدالله این مسعود کی تعلید کا تھم ہے یائیس؟اس حدیث می

صفول میں کھڑے ہوتے ،تو صف اول والا رسول کی تماز کو زیادہ جانے گا نہ ك يجيد والا، يُحرير \_ آ قاكى وو حديث الجى كزرى كدابن مسعوديرى امت نے لئے جو پیند کرین میں مجی وی این امت کے لئے پیند کرتا ہوں، جب ابن مسعود نے ترک رفع پدین کو پسند کیا بوتم بھی ای کو پسند کروکہ میں رسول یاک کی پند ہوئی۔ بھرتیسری دلیل مسلم شریف کی میدحدیث ہے" تقنی ا جَابِرِابْنِ سَمُرَةً قَالَ خَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ شَكْحٌ فَقَالَ مَالِي أَزَاكُمُ رافِعِي الدِيرُ كُمْ كَانْتُهَ الدُّنَابُ خَيْلِ شُمُسِ أَسْكُنُوا فِي الصَّلوٰةِ" (١) حسرت جابرابن سمره سے مروی ب كدرسول التعظیم جارے ياس تشريف لاے اورفر مایا کہ کیابات ہے کہ می تہیں ہاتھ افحائے ،وے دیجما مول،جیسے سر کش کھوڑے دم اٹھائے رہتے ہیں منماز سکون سے مرحو۔اب بتاہیے نماز می سکون رفع پدین کرنے میں ہے یارفع بدین شکرنے میں؟ ظاہرہے رفع يدين ندكرنے مي سكون ب جب حديثين متعارض بين تواب سكون والى حديث يرعل كياجائ كااورسكون رقع يدين شكرف ميس ب-حديث سجحت كا ومندورايين سے آوى الى حديث نيس موجاتا، بلكه حديث سجت كى الميت مونى حايد اوريه بارگاه رسالت سے ملاكرتى ب،جب تك داول يم عشق رسول ند موكاتب تك يدوات ند الح كا-" وَمَن يُعْبِعَ غَيْرَ سَبِيل السُوْمِينِينَ نُولِّهِ مَاتَوَلَى وَنُصُلِهِ جَهَنَّمَ" (٢) جوآ دى مسلمانول كراسة کے علاوہ دوسرے رائے پر چلے گاہم اس کا کرتوت اس کے اور لاودیں مے ادرہم اے جہم میں دھیل ویں مے۔بولوتطید کرنامسلمان کاراستہ ہے یا کافرول کا؟عام مسلمانول کا راسته ب،اب جواس راست پرند بیلے وہ جہتی (ו) אין שותן ביל טול ובדד (ד) גרבורוו

حدیث تمہاری حدیث ہے بہت توی ہے، یہ حدیث ترندی میں ایک ایمی مندے مردی ہے جوامام مسلم کی شرط پر سیج ہے اور امام ابودا ور نے بھی اپنی سنن مِن يرمديث تخرِّجُ كَي لَكِيحَ مِن "عَنْ عَلَقَمَةً قَالَ: قَالَ عَبُدُاللَّهِ إِزُرُ مَسْعُودٍ ٱلْأَاصَلُى بِكُمْ صَلَاةً رَسُولِ اللَّهِ نَصُّ فَصَلَّى فَلَمُ يَرُفَعُ يَدَيُهِ الدنسي أول مروة (١) حضرت عبدالله ابن مسعود فرات بيل كدكيا مل تهبيل رسول الله کی نماز یرده کرنه دکھادول توانبول نے نماز برهی اور صرف تجمیر تحریمہ کے وقت ہاتھ اٹھایا، اور حضرت براء ابن عازب سے بھی کے حدیث مروى ب جيك اخيريل ب أسم ألايك فود (٢) يعنى حضور عليه السلام مرف تحبیر تر یمدے ونت باتح الحاتے بحراس کے بعد کی تحبیر پر باتھ نہیں الحاتے بولي صاحب يه حديث مولى كرنيس ؟حضوركامل مواكرنيس؟عبداللدابن عمر ابوتميد ساندى اور مالك اين حويث كى حديثول يس رفع يدين ب اورعبدالله این مسعود، براء این عازب، کی حدیثوں میں رقع یدین نبیل ب كر، برهل كروكي؟ جب تم اين آب كو ابل حديث كبت بوتوحبين اس بات كاكونى حن تبيل كه كونى حديث جيوزو، كيول كهتم ابل حديث موه نقيه كو حق ب كدايك كونائ ايك كومنسوخ قرارد \_ يتم توالى حديث موسارى حديثون يرمل كرومتارك حديث موت توايك حديث كو چيوزت بق الل حديث بوه دونول حديثول يرتمل كرو بمحى رفع يدين كرد ادر يمحى مت كرد ، مكر ہم احزاف کو اس تکیف کی ضرورت نیس کیوں کہ ہم کومعلوم ہے کہ رائع يدين والى مديرة منوخ ب اورمنوخ يرعمل حرام بياس لئ عبدالله این مسعود رسول پاک کی صف اول میں کھڑے ہوتے ،اور یہ لوگ بعد کی しかからかんがよんいいのへんないのはいかいのかいかけんけんからなりにからいていていている

ہ،اللہ تعالی فرماتاہے کہ اس کاکام اس کے اور لاوکراس کوجہتم میں

بینجادی اعجے اس لئے اب سارے غیرمقلدین ای غیرمقلدیت ہے تو ہر کے

ادر جوتم میں مریں اور بیبیاں جیوڑ جائیں وہ این عورتوں کے لئے ومیت کر ما تمي سال بجرتك نان ونفقه دينے كى بے نكالے يعنى ان كى عدت سال بحربوكى ـ اوردوسرى آيت بي فرمايا كيا" وَاللَّذِينَ يُعْوَفُونَ مِنْكُمُ وَيَلَوُونَ ازُوَاحًا يُشَرَبُ صُنَ بِإِنْفِسُهِنَّ أَرْبَعَةَ الشَّهُ رِوعَشُرًا " (١) اورتم مِن جو مرین اور بیال جیور جا کی وہ جارمینے دی دن اے آپ کورو کے رہیں۔ یعنی ان کی عدت حیار ماہ وس ون ہے۔دونوں آیوں میں پھی فرق ہے کہ نس ؟ جارمبيد وس ون اورسال من كتافرق ع؟ تيسرى آيت مي فرمايا اليا "وَأُولَاتُ الْاحْسَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يُضَعُنَّ حَمْلَهُنَّ" (٢) حمل واليول كى عدت وضع حمل ہے جمل کی پیدائش، ہوسکتا ہے کہ میاں کا جنازہ کھاف پر کھتے ہی ہوجائے تو عدت ای وقت بوری ہوگئ، پہلی والی آیت کے المبارے عدت اوری تبین مولی ووسری والی آیت کے المتبارے عدت پوری بیس ،و لی۔ اوراس آیت سے عدت بوری مولی اورب بھی موسکتا ہے کہ حمل جهه مهينه آئه مهينه يااورجمي زياده ونول تك بيت مين و جائ تواب بولے ممن آیت بھل ہوگا؟ کوئی غیر مقلدہ وتو عمل کر کے بتادے؟ اس مسئلہ مرجی سحابہ کا اختلاف تھا، تابعین کا اختلاف تھا، مرجبتدین اس متم کے یجیدہ سائل کاعل بوی آسانی سے فرمادیے ہیں نائخ ومنسوخ کاتعین كرك سارى ويحيدى دورفر مادية بي- اس لئے عبدالله ابن مسعود كتے إلى من محاكركبتا بول كد "وَأُولَاتُ الْأَحْسَسَالِ" والى آيت مورة نساء كرى كے بہت بعدارى يعنى جس ميں جارمينے دس دن كى عدرت باس كے بعديد اترى جس ميں الگ ے حمل واليوں كى عدت كابيان ہے اس

المول كى علاى كاينداي محل مي ذال لين الجنم من جان ك لي تيار بوجا كيل-اجيا ايك بات بتاوًا جاروي الم قرآن ادر ديث مع مئا تكالة تحفى ال كالكارغير مقلد بهى مبيل كريكة ران حارول الممول مين اختلاف بمي ب، سحابہ بھی قرآن وحدیث برعمل کرتے تھے ادران کے درمیان بھی بہت ے مسائل میں اختلاف مایا جاتا تھا بعض محابد رفع پدین کرتے ہتے بعض محابہ تبیل کرتے تھے، بعض صحابہ زورے آمین کہتے اورا کٹرسحابہ آستہ آمین کہتے تحے، بعض محابدامام کے چھے قرائت کرتے تے بعنی سورہ فاتحہ بڑھ لیتے شے ادراكثر سحايتين يزحة يقى، بولة إسحايه من اختلاف مواكنيس؟ صحابةرآن وحديث يرمل كرتے تنے اوران كے درميان اختلاف تحال ايسے اى جارول الم قرآن اورمدیث سے مسئلے تکالے تھے اورب حق یر بی اگر جدان کے درمیان اختلاف موجاتا تخابواگر اختلاف سے اجتبادباطل موجاتا تو سحابہ کے اجتبادی مسائل بھی باطل ہوجائے، حرفیر مقلدین بھی ان کو سیح مانتے میں سرارے صحابہ کوحق برمانے ہیں،ای طرح جم بھی سادے امامول کوحق یر مانتے ہیں اگر جدان کے درمیان اختلاف تھا، یہ اختلاف احادیث بک محدود مبیں بلکہ قرآن کا مفہوم ومعنی متعین کرنے میں بھی موجایا کرنا تھا۔ میں قرآن کی چندآ بیش پیش کرنا و ول قرآن مجید میں فرمایا گیا که دو عورتی جن کے شوہروفات يا كن ان عورتول كيلية سال جرتك نان ونفقه ب "وَاللَّذِيدُنَ بُنَّوَفُّونَ مِنْكُمُ وَيَلَرُونَ أَزُوَا حُاوِّعِيَّةً لَإِ زُوَاحِهِمْ مُقَاعَ اللِّي الْحَوْلِ غَيْرَا عُرَاجٍ" (١)

retformer(r) retformer(1)

102 June 1(1)

لے امام ابوصنیفدای برنتوی دیتے ہیں، مجھ کھے آپ! اب تک کی مختلو ہے آ پ کو اندازه ہوگیا ہوگا کہ صحابہ وتابعین اورائمہ مجتبدین میں اختلاف ہوااور ستغبل مين بحى ابل علم اورابل افتاء مين اختلاف موكا يمرغير مقلدكود كيدييج مدوستان سے لیکر جایان تک یا کتان سے لیکر امریکہ تک آسٹریلیا سے لیکر ماؤتھ افریقہ تک کہیں بھی غیرمقلدوں کے مسلے میں کوئی اختلاف نہیں ہے، اس كامطلب يه مواكديدلوگ قرآن وحديث سے مسكل نيس نكالے مداسن رکوں کے مقلد ہیں، جوان کے برکوں نے کبہ دیابی ای کے چھے جل رہے ہیں،ای لئے ان کے سائل می اختلاف نہیں ہوتا۔اب چلئے انہوں نے کی آیتی پڑھ ڈالس ای بات کے لئے کہ برآ دی کومرناہ اور برذی روح کومرتاہے، تی بھی مرنے والے ہیں،اور عام لوگ بھی مرنے والے ين ، اورجب موت آجائ كى تويد موكا وه موكا "وَمسامُ حَدَّد إلارَسُولَ مَدَ خَلَتُ مِنْ قَبَلِهِ الرُّسُلُ ﴿ أَضَائِنَ مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبُتُمْ عَلَى أَعْقَابِكُمْ " (1) اس فتم كى ايك درجن آيتي يود واليس جس سے رسول الله كى موت ابت ہوتی ہے سجان اللہ ایسی نے رسول اللہ کی وفات سے انکار کیا؟ سمی نے كباكد حضورك وفات نبيس موئى بياس بس كى كوشبه ب بى نيس، اختلاف اس میں ہے کہ رسول یاک قبرشریف میں جانے کے بعدمردہ میں یاز ندو سے ے اصل اختااف، اہل صدیث کتے ہیں کہ نی قبر میں مردہ ہیں جبا تھے مديث مِن مِر ع آ قائے فرمايا "إِنَّ اللَّهَ حَدَّمَ عَلَى الْادُضِ آنَ مَاكُلَ احُسَادَالْانْبِسَاءِ فَنَبِيلُ اللَّهِ حَيٌّ يُرْزَقُ"(٢)ال مديث مِن تمن باتن بين اوراس تين كي تشريح كروتو ثيره باتن اورتكيس كي متين باتيسيدين

الله في زيين پرجرام كرديا به كدوه في كے جم كوكھائے يعنى جم كوخراب
كر بداور بگاڑے الله في زيين پريد جرام كرديا بي تو پھر سارے بيوں كے
آتا، رسولوں كے رسول، خاتم الانجياء كاكيا كہنا؟ ال كے جم كو تو بدرجہ اولى
نيس كھا كتى۔ اچھا آپ بتا ہے! كياز بين پرآپ لوگ سوتے بيل تو زيين بگھ
بگاڑ ليتى ہے؟ جم سر جاتا ہے اوراس ميں بد بو پيدا ہوجاتى ہے؟ نيس ۔ مُكركى
كل الله زيمن كے او پرايك دو ون ركھ دوتو لاش تو لاش زيمن بھى مسكتے لگے
كل ايسا ہے كہنيں؟ اورانجياء كل شان سجان الله! ميرے آتا سروركا مكات
توليف بہنجائے مر كے موتے تو زيمن اپنا كچھ الروكھاتى، ذيده بيل الله تحق الله تو يا الله تحق الله تعلى مؤل كي زيمن اپنا كرماتے بيل الله تعلى مؤل كار الله تو الله تعلى الله ت

(۱) إدراد الدكارة مردكة المران (٢) الن الجدين الم ١٥٢٠ ومكلوة على ١١١

انبیاء کو بھی اجل آئی ہے کر آئی کہ نظ آئی ہے بحرای آن کے بعد ان کی حیات مل مابق وہی جسمانی ہے(۱) لبذاميرے دوستوالهامول كے دائن كومنبوطى سے دهام لو اى میں تجات ہے، ای میں ایمان کی سلامتی ہے۔ اور اس دور میں تقلید کے بغیر

جاره جيس اى كے حضرت بايزيد بسطاى فرما گئے "مَنْ لَمْ يَسَكُنْ لَـهُ إِسَامٌ فَيامَامَةُ الشَّيْطَانُ " جس كاكوني المنبين اس كاالم شيطان ب، غيرمقلدين کے حرو محسنال مونوی اساعیل دہلوی این کتاب تقویة الایمان میں لکھتے میں حضور نے کہا'' میں بھی ایک دن مرکز می میں ملنے والا ہول' (۲) جب کہ حنورنے ممبیل یہ نہیں فرمایا مرید این بات بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ حضور کے کہنے کا مطلب سے ب کہ میں بھی ایک دن مرکزمٹی میں لمنے والا جوں مٹی میں منے کا کیامطلب ہوتاہے بھی آپ نے غور کیا؟ عرف عام میں بولتے ہیں وو مٹی میں ل حمیا یعنی اس کانام ونشان مٹ حمیا مٹی اوروہ بالكل ايك دوسرے يم محمل محديدى نامطلب بي المى پركر كياتو آپ تمیں مے کہ مٹی میں گیا۔ایک بھیلی اگر مٹی کے اوپر رکھ دوتو کوئی کیے گا كر بھيلى منى مين ل محى نبين بلك جب اے منى مين بين كر ملادوت كبين مے كر بھيلى مى يى ل كى \_ يدلوگ كيتے بين كر مطلب يد ہے كدايك ون مس بھی مٹی سے ملنے والا ہوں لین میں بھی قبر میں وفن ہونے والا ہول میں ف كبا"من" اور" ت" كافرق تم كوجه من نيس تاراكر من كبول ميراؤها (۱) سائق بخش مده دم سر ۱۲۱ (۲) تقییة الایمان مستدام محل وبلوی

ابل حدیث شرام موکیاتو کیں کے ارب کیابات کرتے بیں ق ہم کیں گے يبال" شن" كامطب ب" ي" العنى مراد عدالل حديث علم موكياتو كياالل حديث ميري بيه تاويل مان ليس هي؟ خاك ميس ملنااور ملاناارووكا عادرہ ہے، جس کامطلب بالکل واضح ہے چونکہ یہ لوگ حضور کومردہ مانتے جی،ای لئے انہوں نے اس ماورے کا استعال کرڈالا،اتی آیتی بڑھ ڈالس مران آ اول میں سے کی ایک آیت سے سے خابت نہیں ہوتا ہے کہ رسول یاک قبر شمامرده بین اجهاب سفتے اقرآن شریف می حضرت عزر عليه السلام كاواقعه ب "خَاصَاتَهُ اللَّهُ مِاتَةَ عَام نُمَّ بَعَنَهُ طُعُ(١) عزيم عليه السلام برسوسال کے لئے موت طاری کردی می ، بیال تک کہ ان کا گدھا مرکیا، سومیا، بدیال می من ل میں، قرآن میں ہے کہ محراللہ نے سوسال كے بعدان كے جم ميں روح والي كردى اور فرمايا "فسان ظروالى طعامك وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنُّهُ وَانْظُرُ إلى حِمَادِكَ وَلِنَحَعَلَكَ آبةً لِلنَّاسِ وَانْظُرُ إِلَى الْعِظَامِ كَبُفَ نُنْشِرُهَاتُمُ نَكْسُوهَالْحَمَّا" (٢) المَرْرِ! اليهَ كما في اوریانی کود کھے کداب تک بوندلایااورائے گدھے کود کھے جس کی بڈیاں تک المامت نه ريس اوريه اى لئے كه مجتم بم لوگوں كے واسلے نشاني كرين اوران بذيون كود كمير كيونكر بم البين اشان ديية بين بحرانبين كوشت ببنات بي محده كى بديال ومر مكس محرصرت عزيمليه السلام موسال تك وفات يانے كے بعد بھى جم كے ساتھ ويے عى رے، صرف روح الك تقي اورانبياء كرام جب تبريس جائيس كوتوروح والس كردى جائے كى يد متعدد ي مديول عديد ال الح رسول ياك عظ كى قرر ttsurus(1)

حاضری کے آواب ویے بی بی جیے حیات ظاہری می تھے۔اوراس برتمام محاب کا جماع ہے لبدا جس طرح رسول یاک کی حیات طاہری میں حضور كاادب موتا قنااى طرح اب مجى موكا، حس طرح حضوركى حيات ظاهرى مین حضوری آوازیرآوازبلند كرنامنوع تفاای طرح اب بهی منوع ب، اوراس ادب کی تعلیم خودقر آن نے دی ارشاد خداو عری ہے" لائنسر فلسفوا أصُواتَ كُمْمُ فَوْق صَوْتِ النَّبِيِّ" (١) في كي آوازيراني آواز بلندنه كرواي لے علم بے كد صلاة وسلام آسته آسته ياحوكيوںكه دربار في كاب ادر في کے دربار میں آ وازاد کی کرنامے اولی ہے اگر بی زندہ سیس بیں توالیا ادب كيول؟ محرب غيرمقلدمرده مانح بين،اس لخ جين وإلى بين اوروبال ك مطوعہ ہیں سب جالی مبارک سے چوروفا کر کھڑے رہے ہیں اور بعض گدھے یا وال محتی جالی پر کے کر کھڑے ہوتے ہیں۔ بدلوگ مردہ بچھتے ہیں، اس کے ایا کرتے ہیں،اب میں ایک داقعہ بڑھ کے اپی تقریر حتم کرنا جاہنا مول، حضرت ادريس عليدالسلام في الله سه دعاكى اسدالله من و يجنا جابنا ہوں کہ موت کیے آئی ہے؟ موت آعی، پرفوراً زندگی واپس بوگی اللہ ف فرمایاد کے لیا کہ موت کامزہ کیا ہوتا ہے کہابان ! پھر ملک الموت ان کی عربوری ہونے یرآئے اور کئے لگے کہ اگراجازت ہوتویس آپ کی روح نکالوں آپ نے فرمایاتم روح فکالنے آئے ہوایک مرتبہ فکالنے کے بعد مجل روح تكالنے كاحق بوتا ب، برآ دى كوايك بى مرتب تو موت آتى ب ده جھے آ بھی، ملک الموت والیس مے، اللہ سے عرض کی وہ تومرنائی جیس جا ہے

حضرت اوریس زندہ بیس کم نہیں جب کہ موت آئی اورآ کر جلی ہمی گئی۔ تو
اشک نفس دَائِفَةُ الْمُدُوتِ (۱) ہوا کہ نیس، پھر انہوں نے اللہ سے دعاکی
اے اللہ بیس جنت و کھناچا ہتا ہوں تو اللہ نے ان کو او پر بلایا اور جنت وکھائی
گئی، فرشتوں نے جنت کی سرکرانے کے بعد کہا کہ آپ سرکر چکے اب جنت
سے باہر تشریف لاہے، تو حضرت اوریس نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا کہ اللہ نے فرمایا ہے
جوایک بارجنت میں چلاجائے گاوہ نکالانہ جائےگا، تم کون ہوتکا لئے والے،
بولئے صاحب، حضرت اوریس علیہ السلام موت کا مزہ تیکھنے کے بعد بھی زندہ
بیں تو اس میں کون می شرق قباحت بیدا ہوگئی، اور ہمارے آگا تو اوریس
واسائیل بلکہ تمام انبیاء سے انقل واعلی اور بلندو برتر ہیں تو وہ مرنے کے
بعد کیوں نبیس زندہ ہوں گے، ضرورز ندہ ہوں گے۔

ای لئے تواملی حفرت، مجددین ولمت، فاصل بریلوی ارشادفرماتے ہیں: تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میری چشم عالم سے جیس جانے والے

(١) باده مركع اسرة آل عران

ニリデシードナJaryol(1)

میں وہ تو کہتے میں ایک مرتبہ موت آ چکی،اب دوبارہ موت کیسی ؟ بو کئے

اَلْسَحَسُدُلِكُهِ وَبُ الْعَالَمِيْنِ بَحَسَدُالشَّاكِوِيُنَ وَالصَّلُوةُ وَالسَّلامُ عَلَى اَفْصَلِ الْآنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيُنَ الَّذِى كَانَ نَبِيَّاوُ آدَمُ بَيْنَ الْمَاءِ وَالطَّبُنِ.

أمّا بَعْدِ اللَّهُ ال

فَاعُوْ ذُبِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطَانِ الرَّجِيْمِ. بِسُعِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ اللَّهُ تَعَالَى فِي الْقُصرُ آنِ الْمَجِيْدِ:

مَا الْأَكُمُ الرُّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَانَهَا كُمُ عَنْهُ فَالْتَهُوا

صَدَقُ اللَّهَ الْعَلِيُّ الْعَظِيَّم، وَصَدَق رَسُولُهُ النَّبِيُّ الْكَرِيُم وَسَحُنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِلِيُنَ وَالشَّاكِرِيْن. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيْن

ایک بار نبایت می ادب واحر ام اورغایت عشق ومحبت کے ساتھ دروہ ٹریف کا غذراند بیش کریں۔



ردة فرق اربعه

راز بوشیدہ ہے چونکہ ایک مسلمان کی زندگی رب کی بندگی کے لئے ہوتی ہے۔اس لئے اسکی و نیاجمی اللہ کے تا نون کے مطابق ہونی جاہئے اوراس کادین بھی اللہ کے تا نون کے مطابق ہونا جائے۔

ای لئے اللہ جارک وتعالی نے مسلمانوں کے لئے قوانین کوبوے
اہتمام کے ساتھ نازل فرمایاء پر نہیں ہے کہ قرآن الرآ یااور بس!آپ
چوڑو یے گئے نہیں، بلکہ اللہ جارک وتعالی نے انبیاء کرام کودنیا میں
بیجا تواجع قوانین کے علوم واسرار بھی انبیاء کے ذریعہ انسانوں تک پہنچانے
کا انتظام فرمایا اوران کی تشریح بھی انبیاء کی زبانی کرادی اورانبیاء کے ذریعہ
انسانوں کی تعلیم وتربیت فرما کرانیس معراج انسانیت اور کمال آ دمیت تک

يُرْ عَهُ ورود باك اللَّهُمُ صَلَّ عَلَى سَيِّدِنَاوَمَوُ لاَ مَحَمَّدِوْ آلِهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكُ وَسَلَّمُ .....

كتابيل كيول بين؟ يه ج كول بين؟ يه قانون سازادار يكول بين؟ يه تانون دال كول ين؟ بدامبلي كول ب؟ بديارلمنت كل لي بالرير كافاتمه بوجاناحائ، آدى جب آزادب تواكل طبيت،جدهر واب جائے، جس چزک خواہش بورگزرے،انبان کو یہ آزادی اور جیوث دنیا کے کسی بھی ملک نے نہیں دی واب وو اسلامی ملک ہویا غیراسلامی، فداكومانا بو ياخداك ساتھ كفركرتابو، برطك ايخ شريول كوقانون كايابند بنانا جابتا ب اورقانون كى يابندى كے معالم ميں جو تحق جنازياده حساس بوتا ہے وہ انسانیت میں اتناہی زیادہ معیاری سمجھاجاتا ہے، ای بنایر آب دیکھیں کے کہ جوجتنا براانسان ہوگا اتنائ زیادہ ریزرو نظرا مے گا، آ دمول ميل كتنے وہ بيل كرواست ميں جلتے بجرتے كھاليتے ہيں، مكر نا اوكومند من یان ڈالنے کے لئے بھی وائیں، ایس دیکناپڑتاہ، ایک عام آدی وائے فانے میں بیٹ کروائے ٹی لیتاہ مرکیاآپ نے بھی ڈی ایم صاحب کو بھی جائے فانے میں دیکھاہے؟ نبین اس سے آپ بھے کے میں کہ جس کے اور بعتنی زیادہ ذمہ داری ہوتی ہے وہ اتنابی زیادہ پابند موتاب اورجوعش جتنازياده احساس ذمه دارى ركمتاب وه اتنابى براشار كياجاتاب اورات بن بوب عبدك اورمنصب يرفائز كياجاتاب اور اگركوئى اين اس منصب كى نگاه داشت نه كرے ، تو جرده نگابول سے محل گرجاتاب اور پرنگاہوں سے مرت کرتے این مصب سے بھی نے آ جاتا ہوا اتن ی بات سجھ لینے کے بعد آپ کے لئے یہ جھنا بہت آسان ہے کہ ایک مسلمان کے لئے دین ودنیائے بہت سے قانون اللہ نے بنائے ہیں اور انہیں قوائین کی یابندی میں سلمانوں کی کامیاب زعد کی کا

قرآن کی پہاڑ پراتارتے تو ضرورتواہے ویکھا جھکا ہواپائی پائی ہوتااللہ کے خوف ہے، یعنی قرآن کا بوجھ دنیا کا کوئی بھی پہاڑ چاہے وہ مضبوط ہے منسبوط تراور عظیم ہے عظیم ترکیوں نہ ہو برداشت نیس کرسکا تھا، توبہ پلیا انسان اس کو کیا برداشت کریاتے۔اگردی کا ایک جملہ بھی کی انسان پر اثر جائے تو آ دی کاجم تکڑے کوئے ہوجائے، اس وجہ ہے ضرورت پڑی ارتباع تو آ دی کاجم تکڑے جن کی قوت برداشت پہاڑوں کی قوت برداشت بہاڑوں کی قوت برداشت بہرائے انبیاء کرام نی توت کا آغاز ہو، اس لئے انبیاء کرام نی توت کا آغاز ہو، اس لئے انبیاء کرام نی اورکوئی یہ نہ سمجھے کہ انبیاء کرام وی بہنی تھا کہ بہنی کرانی ذمہ داری ہے سبکدوش ہوگئے نہیں بلکہ ان کا کام یہ بھی تھا کہ لوگوں کوئی نی نے مناجم کا تعین فرما کرائوگوں کو کوئی کی استنباط کی راہیں دکھا کیں۔

اس لئے اب یہ بات فے ہوگئی کہ انسانوں کے لئے دی ادر دنیاوی معالمات میں بیسے وہی جمت ہے دیے کہ انسانوں کے لئے دی ادر دنیاوی معالمات میں بیسے وہی جمت ہے دیے بی بی بھی جمت ہے لیکن اس زمانے میں بیس مخرہ بین ہے، یہود یوں اور عیسائیوں نے نہ صرف ابتدائے اسلام بلکہ ہر دور میں اسلام میں دفنہ پیدا کرنے کی پوری جد وجبد کی بھی زائر کے اپنی تلواروں، ترزانوں اور الحادی فکرے اسلام اور سلمانوں کو جاد و بریاد کرنے کی کوشش کی، تو بھی بان ڈائر کے یعنی سلمانوں کے اندر سلم نما فراد کو تھے کہ اندر سلم فلا فراد کو تھے کر اسلام کی شہیہ بھاڑنے کی کوشش کی، تاریخ شاہرے کہ ذیادہ فلر تاک بی لوگ خابت ہوئے جو ہاری می شکل وسورت میں ہماری صف خطر تاک بی لوگ خابت ہوئے جو ہماری می شکل وسورت میں ہماری صف خطر تاک بی لوگ خابت ہوئے جو ہماری می شکل وسورت میں ہماری صف میں آگئے ہے کہ نیاد تھی بھل کرتے ہوئی ان کار باتھی سے کیا جاتا ہے، ای نیخ پر عمل کرتے

وے انبول نے نے نے اماام کے اندر پیداکرنا شروع کردیے اورملانوں کو این جال میں پھنسانے کے لئے اپناٹائٹل نبایت خواصورت رکھا، کیوں کد اگر دوکان کاسائن اور ڈخراب ہوگا تو لوگ دوکان کے اعد رئیس جائیں مے،اس لئے اپنے باطل ندہب کی پیٹانی پر برای کشش سائن بورڈ لكا اورائي جاعت كانام" الل قرآن" ركها جوقرآن كو مانتاب دو الل قرآن كوكيون ندمان كا ؟ كرميس مجدين منيس آتاك يدايل قرآن قرآن كى كيا تعليم ويت بين مام فوبصورت ركه لينے سے كوئى فوبصورت نيين وجاتا اسابهت مواب كه طالباز تاجرون في ورآد، برآد ايمورث، اكسيورث كے ليے ليے اورخواصورت سائن بورڈ لگائے اورجب كراكب دوكان كے اندر كياتو كلا دباكر اس كى جيبيں خالى كرلى كمئيں ،ان كامجى يمي معاملہ ہے قرآن کے نام پرجو بھی اہل قرآن کی جماعت میں شامل مواءاس ك ايمان كى دولت برباد موكى، ان كانام توبهت خوبصورت بي مركام بالكل

ي وراسوجوا الله رب العزت في والنع لفظول من قرآن من المعرفة والنع لفظول من قرآن من المعرفة والنه المعرفة والنه المعرفة والنه المعرفة والمعرفة والمع

روس کے روس کی ای ای اور اور جس سے روکیس اس کے رک جائے اس کا معنی میر ہے کہ وقی کے ساتھ ساتھ نبی کی بیروی بھی

Channel(1)

لازم ہے کیوں کہ بغیر تی کی بیروی کے وجی برعمل نبیں بوسکیا ،ای تواللہ تعالی نے فرمایا ہم نے رسول کو اس لئے بھیجا تا کہ خدا کے تھم سے اس کی اطاعت كى جائدارشادفدادتك ب"وسارسلنايس رسول إلاليككاع بإذن اللَّهِ" (1) الله في رسولون كواس لي بيجانا كدان كى اطاعت كاسك يورى كائنات ين چلارب اوريمي بعثت انبياء كامتعديهي ب كدتويسان كى ا تباع کریں ، تو میں ان کی اطاعت کریں۔ اس کے نبیں بھیج گئے کہ وتی کا راسته د کھادیں اورالگ بوجائیں، بدائل قرآن کباکرتے ہیں کہ نی ایک ڈاکیدادر بوسٹ مین کی حیثیت رکھتاہ، جس کا کام صرف اتناہے کہ خطوط گھر گھر پہنیادے اور بس، بی کو حلال وحرام کا کوئی اختیار نیس، معاذ اللہ! بی كى يد حيثيت اورشان تبيس ب بكدنى كى شان يد ب كدوه الله كاكلام محى بیناعے اوراس کی تفری وا تھ جمی کرتاہاں کے بی کوالگ کرے نہ الوقرآن برسل بوسكائ ندشريت بر،اورند اي كوئي مسلمان اين زعدگ كوكامياب وكامران بناسكتاب-

وہ مراب وہ مران با سما ہے۔

اب حضرات! مری باتوں کوفورے سین تو بچھ میں آجائے گا کہ حدیث رسول کوچیور کر آن بھل نہ صرف نامکن ہے بلکہ بلاکت اور بربادی کاسیب بھی ہے،اس کی ایک مثال میں پیش کرتا ہوں قرآن میں فربایا گیا" فَلَمْ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مَنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ مِنْ اللّٰهِ موجودے کی آیت کا ظاہر ہے محرجب ہم نے ابن باجہ الحالی اوراس میں ایک آدی کا واقعہ پڑھا تھے ہے محرجب ہم نے ابن باجہ الحالی اوراس میں ایک آدی کا واقعہ پڑھا تھے

(۱) ابن بابرت اس ۱۸۹ مدید قبر (۱)

سبج بن آگیا کہ آیت کریہ فلم تبحد وُامّاء کے مغبوم کوای بی مخصر کردینا اللہ ہا بکہ فلم تجدوُا مّاء کامعنی ہے فلم تفیدوُ اعلی اِسْتِعْمَالِ الْمَاء الرَّسَبِسِ پانی کے استعمال برقدرت نہ ہواوریہ معنی ابن ماجہ کی اس حدیث ارتبیس پانی کے استعمال برقدرت نہ ہواوریہ معنی ابن ماجہ کی اس حدیث کے سعین ہوتا ہے جو حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ آیک صحافی کو میدان کارزاریس مرکے اندر جوث آگی، زخم مجراتھا، رات کو جب سوئے نوانیس بدخوائی ہوگئی اوران پڑسل واجب ہوگیا، جبح بیدارہونے کے اور نماز کاوقت نکلنا جارہا ہے اب بیس تیم کروں یا خسل واجب ہے اور زخم بہت مجراہے اور نماز کاوقت نکلنا جارہا ہے اب بیس تیم کروں یا خسل ؟ لوگوں نے کہا خسل کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے، کیونکہ پانی موجود ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ جب پانی موجود نہ ہوت ہوت تیم کرو، اس لئے تم تیم نبیس کر یک جب بیانی موجود نہ ہوت ہوت تیم کرو، اس لئے تم تیم نبیس کر یکے ، خسل کرواور بیا نہوں نے خسل کی ایکر تھوں نہوں نے خسل کی ایکر تھوں نانہوں نے خسل کی ایکر تھوں نانہوں نے خسل کی ایکر تھوں کی ایکر اور کیا۔

though)

しいっかでしからった(ア)

بن كد قرآن يرعمل نه كرورتواب بيه حقيقت بين ابل قرآن نبين بلكه متكرين قرآن بیں،ای لے ملاوں تم روض ہے کہ اہل قرآن سے فاع کے رہو،ای میں تمبارے ایمان کی سلامتی ہے، بیتو اہل قرآن کامخترجائزہ آپ ے سامنے چش کیا گیااب آ ہے ایک دوسرے فرقے کا جائزہ لیس جوالی مدیث کے نام سے مشہورے اورائے آپ کو حدیث کانتی اور پیروکار بالا يم مرحققت من يرفرقه الل حديث نيس بلكه حديث كامتر على ندمى كوام مانتاب شد ان كى تقليدكرتاب بكد تمام مجويان بالكاه كى شان میں حدورجہ گتاخ وے اوب ہے جیرت ہے کہ چندمسکاوں پر عمل کر کے کیے انبوں نے این آپ کو اہل حدیث کہنا شروع کردیا جبکہ بے شارسائل میں وہ حدیث کی صرح خلاف ورزی کرتے ہیں، صحابہ کرام نے شار حدیثوں پھل کرنے کے باوجودالل حدیث نہ ہوسکے اور یہ صرف یا چکا متلوں رعمل کرے الل حدیث ہو گئے تبرایک نماز میں یا وال چیلا کے كرر ، ہو گئے ايمامعلوم موتاب كد چكى كھيلنا جائے ہيں، دوسرے زورے آمین کبه دیا، تیرے رفع یدین کرلیا، چوتے امام کے بیچیے قرأت كراى، بإنجوي ايد باته كوسيد يربانده ليابس أنبي يائي مسلول يرعمل كرك الل حديث مو محك، جاب شراب ييس، جوا تحييس، جموث بوليس، چنلی اورفیبت کریں، پحربھی اہل حدیث ہیں کیول کہ انہوں نے یا ج مسكون يرتوعمل كربى ليا معاب وتابعين زندكى بجرحد يثول يرعمل كرت رب الل مديث نه بوسكي بريد صرف يائج مسلول يرعمل كرك اور فرارول مدينوں كى مخالفت كركے الل حديث بنے رہے ،كيا خوب تماشاہ۔ یادر کئے کہنے کوتوں این آب کو اہل حدیث کتے ہیں مران کی

ال مديث ع مجيد من آكياكه "فَلْمُ تَحدُوا مَاءً"كامرف يمي معن سبيس ب كد جب ياني موجودنه جوبلك بيمعن جمي ب كد جب ياني ك استعال كرنے پر ندرت نه جو و چاہ ياني كے نه جونے كى وجه سے قدرت د مور بایانی تو موگر جاری کی شدت اور بلاکت کے خوف کی وجہ سے تدرت شه جو، دونول بی صورتول مِن تیم جائز ہوگا،اس کی ایک ادرواضح مثال آپ۔ کے سامنے چین کردوں مثال کے طور پریباں پر کنواں ہے، کنویں میں پانی بھی ہے مگرنہ ڈول ہے نہ رک ہے نہ یانی نکالنے کا اور کوئی ذریعہ ہے اور تماز كادفت چلاجار ہاہے تواب يمال يرجمي يمي فتوى دياجائے گا كہ تيم جائزے اگرچہ پائی موجود ہے مگر چونکہ یانی کے استعال پرفدرت نہیں اس لئے تیم جائز ہوگا، بیسکلہ کہال سے فکا؟ حدیث رمول سے، رسول پاک اگر سے اکام بیان شفرماتے تو قرآن کے سے مضامین بندے شہری یاتے ،اس فتم کے بہت سے مسائل ہیں اگر پیش کروں تو ایک طویل فہرست تیار بوجائے گی۔ اب میری گفتگو کا جوخلاصہ ہے اس کو سفتے !ان اہل قرآن کے کہنے كامقتدريه بكراكرتم حديث كوقرآن بالكردوك توتمهارك كم بوی آسانی جوجائے گی قرآن کے قوانین الگ کردو،حدیث کے قوانین الگ كردو، چرتم قرآن يرمل كري نه ياؤ كونو كهدد يناا الله! بم كيے تماز يرجة كد وفي نمازكاتكم توانارا كرنمازكا طريقة قرآن من بيل بيان كيا م كي ج كرتاتون في كا حكم توديا محرقران من في كاطريقة نيس بتايا، اذان كاطريقه ند بتايابهت سے سائل قرآن من دكورسين إلى اس كے اے اللہ اہم اس برائل کیے کرتے؟ہم اس کے مكف كيے ہوتے؟الى قرآن، حدیث رسول کو جت نه مان کر دوسر افظول میں کو یابید کہنا جائے

جہالت کا عالم یہ ہے کہ حدیث کااردور جمہ تک صبح نہیں پڑھ سکتے بھریہ کیا جائیں کہ کس طرح دوستان حدیثوں میں طیق دی جائے یاان میں ہے ایک کودومری پرزجے دی جائے کس طرح حدیثوں کی تشریح اور قویت کی جائے ، طاہر انھی، اور قویت کیا جائے ، کس طرح کا جائے ، طاہر انھی، مشر، محکم، میں ک کومقدم کیا جائے جو حدیث کا میح ترجمہ نہ کر عیس دہ یہ جان کیا جائے ہوان کی مفہوطی ہے جان کیس کے اس لئے ضرورت ہے ائمہ کرام کے دامن کو مفہوطی ہے کہار نے کی اور یادر کھے احدیث کی کر جمہ نہ کر عمل اور کھے احدیث کی خلائی کے امرار دیکھ اور اسکی بار کیوں کا تلم ائمہ کرام اور مجہدین عظام کی غلائی کے اجرار دیکھ کی حاصل نہیں ہو سکنا۔

کے امرار دیکھ کو حاصل نہیں ہو سکنا۔

کے اجرار دیکھ کو حاصل نہیں ہو سکنا۔

رفیقان گرائی وعزیز ان ملت اسلامیہ!اب اور آ کے بڑھے ،ایک

رفیقان گرای وعزیزان لمت اسلامیداب اورآ مح بردے ایک تیمرے فرقے کا جائزہ لیے جو اپنے آپ کو اہل توحید کہتاہے ہم ان کو دیو بندی کے نام سے جانے ہیں یہ فرقہ اسلام کے لئے بہت فطرناک ثابت ہورہاہے کیوں کہ اس فرقے کو مانے والے اپنے آپ کو حتی بکہ تاری چشتی نقشیندی سپروردی تک کہتے ہیں گرباطل عقیدہ رکھنے میں اہل حدیث کے شانہ بشانہ ہیں اس فرقے نے اپنے آپ کواللہ کی قوحید کا حالی بنایا بقر آن انراہی ہے اللہ کی قوحید کے لئے ، رسول آئے ہی ہیں "لاالے اللہ انری اور بوری آب اللہ کی توحید کے لئے ، رسول آئے ہی ہیں "لاالے اللہ انری اور بوری سور و تیل ہواللہ قوحید ہی کی تعلیم کے لئے اور بوری سور و تیل ہواللہ قوحید ہی کی تعلیم کے لئے اور بوری اس کی افرائی کے علاوہ بے انری اور بوری آب انہوں نے اپنانام خارائی آب بوری نے اپنانام شرک ہوائی توحید کی گوری زعمی میں قوحید ہی کا تذکرہ ہے اس لئے انہوں نے اپنانام شرک میں گر رہے ، یہ توحید کا کا خود وراپنے ہیں کہ اگر کی ان کی بوری زعمی کہ سے شرک میں گر رہے ، یہ توحید کا اتناؤ حنڈ وراپنے ہیں کہ اگر کی نے یا بی کہ

دیا توشرک می بردگ کا تظیم کے لئے کھڑے ہو مجے توشرک، کی استاذ ی تنظیم کے لئے کوے ہو مجے تو شرک ممی قبری زیادت کر لی یا کی قبر پر چادر چر حادی تو شرک، مزارات اولیا، برپیو محکر فاتحه نیاز کرلیاتو شرک، بزرگوں کے لئے بہت زیادہ علم مان لیا توشرک، تی کے لئے اللہ کادیا ہواعلم غيب مان لياتوشرك، بي كے لئے عطائى اختيارمان لياتوشرك، يدان كا عقیدہ ہے مراس فرتے نے بین مجا کہ اللہ جارک وتعالی نے اپنے نبیوں كوعام انسانول ، بهت ارفع واعلى بنايا، خود بر انسان كوايك برابرند بيدا كيا، برانسان ببلوان نبير، برانسان كالأنبير، برانسان انكها يارانبير، اور بر انسان جیشے کامخاج نبیں ،اور ہرانسان سفنے میں برابرنیس ، ہرانسان علم وہنر یں برابرنیں، توجب انسان، انسان میں اتنافرق ہے توانسان اور نی میں کتا فرق موكار عام انسانون كونبيون سه كيانسبت ؟ يدنسبت خاك را باعالم ياك الله في البيخ نبيول كوده محائن وكمالات ديين ، وه خصوصيات وصفات دية وه تصرفات واختيارات وية جوعام انسانول مين سي كسي كون ملا-اس کے بی کی شان الگ ہے،وہ دیکھتے ہیں تواجالوں میں بھی دیکھتے ہیں اندهرون بن بحى ويكية بين، آع بحى ويكية بين يجهي بحى ويكية بين، اذرر بحى ويكين بين، يني بحى ويكيت بين، بيك ونت برطرف ويكيت بين-

(۱): تاري غاش ۱۰۲

اب اگرکوئی یہ کہتاہ کرفطری کمالات عموماجتے ہوتے بیناس سے زیادہ كالات أكركسي انسان كيلي مان لئ جائي وشرك لازم آئ كالعن كي كيليم مانوق الفطرة قوت مان لياجائ توشرك بوجائيًا من كبتابول بيه بالكل جوث ب، اگرتم نے كى انسان كے اندر باتمى كى طاقت مان ل توبائتی کے مثرک بوئے نہ کہ اللہ کے مثرک ہوئے بتم یہ کبو کے کہ ہم نے فلال پہلوان کو ہاتھی کا شریک کیا تو یہ اللہ کا شریک کہاں سے موا؟ یہ کیے کہہ سكتے ہوك ود الله كا شريك بوا؟اى طرح اكرتم نے كى و يكھنے والے كے اندرايي طاقت وقوت مان لي كه وه اندهرول من دورد درتك و يكما ب اور ای بنیاد برتم نے اس دیجنے والے کے بارے میں یہ تبدیا کہ وہ بالکل الوی تكاه ركحتاب جوائد جيرك عن دوردورتك دكيم ليتاب تووه الوكاشريك موانه كم الله كاشريك، الى ع مجد من آكياكمكى انسان من مانوق الفطرت قوت مان لینے سے شرک باللہ کا ثبوت نہیں ہوتا بس ای طرح بقیہ شالوں کو معجمنا جائے مرمبیں ان کاطریقہ یہ ہے کہ جہال بھی انبانی فطرت ہے ماوراء قوت مانی من فررا مشرك قراروے دیا، مجھے مجھ من بیس آتا كريد فلف وہ کہاں سے لائے ، کیااللہ تعالی نے قرآن میں کہیں یہ ذکر کیا ہے کہ انسان كے اندرا كرفطرى قوت سے زيادہ قوت مان لى جائے تو شرك بوجائے گا؟ اورے قرآن میں ایک بھی آیت ایک نہیں ملے گی۔اورند بی احادیث کے وفتر مين ايك حديث ملے كي -

اس کامطلب سے ہواکہ ان لوگوں نے اپنے گھروں میں بیٹھکر پچھ عقیدے گڑھ لئے اوراپنے ان باطل عقیدوں کوتر آن کے اوپر مسلط کردیا، حدیثوں کی طرف جھوٹاانتساب کردیا۔ شرک کا جومفہوم انہوں نے بیان کیاوہ

بر از برگز قرآن واحادیث بس کبیل موجودتیں۔ شرک کامیم مغبوم خاند سازے جس میں مرے لیکریا وال تک یہ خور و بے ہوئے ہیں، کیوں کہ انہوں نے بھی این اکابرے لئے اس متم کے اختیارات وتفرفات سلیم کئے ہیں، جُوت کے لئے ارواح علد، اشرف الواع سواع تامی، الاقاضات اليوميه، تذكرة الرشيد، تذكرة الخيل وغيره كتب كامطالعه كرين-آپ ذرا موجو کہ قرآن جمید میں اللہ تبارک وتعالی نے اپنے انبیاء کے لئے کیے کیے كالات كاذكرفرمايا كياييسب شرك بي موى عليه السلام في اينى المحى دریائے ٹیل پر ماردی تویانی آ دھاإدحرادرآ دھاأدحرد بوار کی طرح کھڑا بوكيا، ال شي آني روشندان بن محية اور المح من راسته بيدا موكيا قرآن فرما تا ~ "فَأَوْ حَيْنَا إِلَى مُوسَى اَ لِوَاصَرِبُ بِعَصَالَةَ الْيَحْرَ \* فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فِرُ وْمَ كَالْطُودِ الْعَظِيمِ"(١) آب النَّفي النَّبِين بلَّع لـ كرمارية اورد كمية دریائے نیل تودور کی بات ہے کسی جھوٹی نبر کے یانی کے مجمی دوھے نبیں ہویا کی گے، اگراللہ تعالی نے نی کی لائقی میں بدا عجاز رکھا ہے توب نی كاخصوصيت ييمكى اورآ دى كىنبين حضرت عينى عليه السلام أكركسي كورهى کے اویرا بنا لعاب دین لگادیتے تواسکا کوڑھ ختم ہوجا تا اورجلد میں خوبصورتی آ جاتی توبدان کا کمال ب تو کیائم ان کے اعاب وہن سے مقابلہ کرو مے؟ ارے! تم تواس قدر منوں ہوکہ اگر کسی تندرست برایناتھوک لگادو کے تووہ كورهى موجائ كار

حضرت عیسی علیه السلام بھونک ماردیتے تونابینا، بینا ہوجا یا کرتا تھااورتم بھونک مارو کے تو بینا، نامینا ہوجائے گا حضرت عیسیٰ علیه السلام الله ك اندري خصوصيت آمكى ال سے بيد بات سمجد ش آمكى كدانبياء كرام كو الله في عام انسانول سے مادراء توت وطاقت عطاک براس لئے عام انسانوں کی طاقت وقوت برانبیاء کونا بنااورتولنا انبیاء کی امانت اورقر آن کی مكذيب إلى لئے جولوگ ندقر آن سمجھ ندهديث سمجھ ندمزان شريعت سمجے اورشرک شرک چانے گئے توان کاکوئی اعتبار شیں میں وجہ ہے کہ حنرت سیدناعبدالله ابن عرضی الله عنها فرماتے میں بخاری شریف کی حدیث إِنَّهُمُ إِنْهُمُ إِنْطَلَقُوا إِلَى آيَاتِ نَزَلَتُ فِي الْكُفَّادِ فَحَمَلُوهَاعَلَى المُومِنينَ" (١) عنقريب ايك الحكاقوم بيداء وكل جوقر آن كل ان آيول كوجو کافروں کے بارے بی اتری ہیں سلمانوں پرفٹ کرے سلمانوں کو کافر كم كى ديو التي اس زمان على بى مورباب كرفيس؟ كمت بين كدوه بحى بت يوجة تح ادرم بحى قريدجة مو، وه بهى جول كي ياس افي حاجش ليرجاتے تے اورتم ممى تبرول كے ياس ائى حاجتي ليرجاتے موراس كے وہ بھی مشرک اورتم بھی مشرک، مشرکوں کے بارے میں اترفے والی آیتوں کو آب ك او رجيال كياجار إب بكه بناس من اتى شرح اور بوها تا مول کہ جوآیش بوں کے بارے می ازیں اے انبیاء پر انبوں نے فث كرديا، كت ين كدوه لوك بت كو يوجة تح ادريد لوك بيول كويدجة ين معاذ الله!

ہم میں ہے کسی آدی نے نبی کو خداما؟ نبیس بد تورافضع ل کی بر میں ہے کہ ان اوگوں نے حضرت علی کو خدا کبد یا مگر رسول پاک کودہ بھی خدائیں کہ سے میں میں بہت نبیس کدرسول پاک کوخدا کہ سے۔ خدائیس کہ سے میں بہت نبیس کدرسول پاک کوخدا کہ سے۔

(١) يَثَارِل رِجْ ٢٠ /١٠١٠/ باب قال الموارح والسلمدين بعدالله المسعة عليهم

بولئے کیاآپ کے کرتے میں بھی یہ خصوصت ہے؟ حضرت اوست نلیدالسلام فے پہنیس دوجارون پہنا تھا کدووجار تھنے بہنا تھا، مراس

(٠) يار - رون المران (٢) بارساسكا (٢) بارساسكا عادة كاست

مواكه رسول غيب جانة ين-

اوراگرآیت کریمہ و تساف و علی النب بضیئین ٥ میں " فو "کی طمیر قرآن کی طرف لوناؤ کے آواب معنی ہوگا، قرآن نیب بنانے میں آخل میں ہوگا، قرآن نیب دال ہوئے بہر حال "هو "کی خمیر قرآن کی طرف لوناؤ یارسول کی طرف رسول اکرم کا غیب دال ہونا گا، ہم جنت پرایمان رکھتے ہیں، دوزت پر ایمان رکھتے ہیں، قیامت پڑایمان رکھتے ہیں، قبر میں سوال کیرین پرایمان رکھتے ہیں، قبر میں سوال کیرین پرایمان رکھتے ہیں، بیر میں سوال کیرین پرایمان رکھتے ہیں، بیر میں سوال کیرین پرایمان رکھتے ہیں، بیر میں بائے تو میہ جبالت رکھتے ہیں، اس کے باوجودا کرکہا جائے کہ نی غیب نیس جائے تو میہ جبالت نو میہ جبالت نو میہ جبالت نو میہ جبالت نو میں والے؟

ای طرح نی کے اختیارات کا قرآن مجید شماللہ نے جا بجاؤکر فرمایا گران لوگوں کواس سے انکار ہے، نی کے علم غیب کا انکار، نی کے اختیار کا انکار، یبال تک کہ نی کی شفاعت کا بھی انکارکرتے ہیں جبکہ خودیہ لوگ بھی افکار کرتے ہیں جبکہ خودیہ لوگ بھی افکار کرتے ہیں جبکہ خودیہ لوگ بھی افاان کے بعد وعالی پانچوں وقت پڑھتے ہیں" وَارُدُونَا اَسْ فَاعَتْ لَا بُونَا اَلٰ اِلْعَیْمَانَا اِلْمَ الْمِیْعَادُ میں پوچھتا ہوں اگر شفاعت کا اختیاران کو ماصل نیس تواس کی دعا کیوں کرتے ہو حالانکہ رسول کی شفاعت قرآن سے بھی ثابت ہے، البتہ یہ لوگ رسول کی شان میں ثابت ہے اور حدیثوں ہے بھی ثابت ہے، البتہ یہ لوگ رسول کی شان گھنانے کے لئے کہتے ہیں کہ رسول اللہ فیلی اذان کے بعد مسلمانوں ہے ایپ لئے یہ دعا کرارہے ہیں" وَابُد عَلَمُ مُفَامًا مُحْدُودُنِ اللّٰدِی وَعَدُتُهُ" (ا)اے الله الوقی وعدہ کیا، ترفی کی

とれいたがいかかないまくぼう(1)

اے پیارے محبوب! یہ غیب کی خبرین ہم آپ کو وق کررہے ہیں...... ہواوکہ جب اللہ تعالی غیب کی خبرین نبی کووق کررہ اے تو غیب کی خبرین نبی جانے گا کہ نہیں؟ جب نبی کی طرف وقی ہوئی، تو غیب کی خبر کی بھی وحی ہوئی تو نبی اگر غیب کی خبرین نہ جانے تو یہ وقی کیسی کہ جانا بھی نہیں اور وحی ہوگئی یہ تو وہی ہوگئی نہ کہ وقی۔

بھرقر آن فرماتا ہے "و مساف و علی الغب بطنینین" (۲)رسول غیب بتانے پر بخیل نہیں، لیعنی غیب کی خبریں دیے میں خادت اور فیاضی سے کام لیتے ہیں، بخیل نہیں، ای کو کہیں ہے جس کے پاس مال بھی ہوا در خادت بھی کرے تواب آیت کا مطلب ہوا کہ رسول کے پاس علم غیب ہے اور غیب کو بتانے میں وہ رکتے نہیں اس لئے بخیل نہیں، اس کا بالکل صاف اور صرت معنی بتانے میں وہ رکتے نہیں اس لئے بخیل نہیں، اس کا بالکل صاف اور صرت معنی

cfire thorong(1)

istoret forthis

صدیقہ برتبت لگاتے ہیں جبکہ اکی یا کدامنی نص تطنی سے ابت ب اورقرآن كوتات مائة إلى ان كاعقيده بكرقرآن كى كي صورتي إليكم مارے محابے نے جمیادیے اور ضائع کردیے جس میں حضرت علی کی خلافت بافعل كاذكر قاميه اوك حضرت على كوصديق اكبر يمجى أففل مانة ين مرینیں جانے کہ رسول پاک سرورعالم اللے نے این تنبائی کی جرت مِي جن كو اينامعتد بنايا تقام جن كو ايناعمخوار بنايا تقام جن كو اينايار غار بنايا تقااس ے بوائلص اورکون موسکتاہ؟ بی کے بعدامت کا اس سے زیادہ خرخواہ اورکون ہوسکاے؟ یہ کہتے ہیں بین جناب!وہ کون سے برے تفاص تھے، مظم وہ تے جونی کے کاندھے برسوار ہوئے، جو بجرت کی رات نی کے بسر يرسوع جوحفوركوببت بيارے يقد حكمان تمام باتول كے بادجود جرت ک رات حضورسرکار دید نے این رفاقت کے لئے حضرت صدیق اکبر کو منخب فرمایاوہ رات کتی برخطرتی، جب کہ مکہ کاچید جیداور کوشہ کوشہ نی کے خون كابياسا تفاء برجمارجاب دعن ميلي بوع يتع ادررسول كوسفير ستى ے مٹانے کے لئے بوی مرگری کے ساتھ ان کو تائل کردے تھے الی برخطراورخوفناك رات من حضورف الركمي كوابنامعتد بناياتوه وكوني اورنيين حفرت مدان اكبرت جنبول في قدم قدم ير جاناري كا جوت دية بوے بحفاظت تمام حضور کو مدینة تک پیونجادیا۔

وہ رات کی قدر پر خطرتی اس کا ندازہ اس بات سے نگا جاسکا ہے کہ کفاروشرکین نے ہر چہارجانب سے نی کے گھر کا محاصرہ کردکھا تھا۔ ان کے ہاتھوں میں نگی تھوارین تھیں، وہ نی کے آن کا عزم مصم کر چکے تھے کو یا نی کا بستر آن گاہ مصطفے بنا ہواہے محر معزے علی کیلئے وہ بستر پھولوں کی تج ہے طدیث بی ہے میرے آتانے فرایا کہ جس مخص نے اذان کے بعدیہ
دعا پڑھ لی "حَلَّتُ لَنَهُ شِنْ اَعْلَیْ" (۱) اس کے لئے میری شفاعت طال
ہوگی، شماس کی شفاعت کروں گا۔ نبی کیلئے تو مقام محود ثابت ہے ہی بگر
اس دعا ش تمبارے لئے بھی تظیم فائدہ ہے کہ نبی کی شفاعت تہمیں نفیب
ہوگی، اس لئے حضور فر مارہ بیس کہ بید دعا پڑھو تا کہ میری شفاعت تمبارے
لئے طال ہوجائے معلوم ہوا کہ بید دعا نبی کو مقام محود دلانے کے لئے نہیں
ہو دہ تو بہت پہلے ہی آپ کو دیا جا چکاہے بلکہ بید دعا نبی کی شفاعت کا
حقد اربے کے لئے ہے۔ عشق رسول میں مرشار ہوکر حدیث پڑھے پڑھاتے
معددیث کا میجے معنی مجھ بیس آتا۔

یے مشق محر جو روحاتے میں بخاری آتا ہے بخار ان کو بخاری مبیس آتی

اب چوتے بہر پرایک اور باطل فرقے کا جائزہ لیے جلیں جو بہت پہلے عالم وجود میں آئی افعال وراب اس کی متعدد شاخیں بھی نکل چکی ہیں جن کی تعداد دو درجن کے قریب بھی چکی ہے اس فرقے کانام رافش ہے۔ یہ فرقہ بھی عقا کہ باطلہ اور خیالات فاسدہ رکھنے کے سبب گراہ بددین بلکہ ان کی اکثریت ان تبراباز شیعوں کی ہے جوصد بی و عرومتان کی خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت کا انکار کرتے ہیں، اور ان کی خلافت کو خلافت می اور اہل بیت اطہار کو انجیاء سے افعال سیمت میں، بلکہ بعض می ایس کی تعلیم کے انعمل سیمت اور فرشتوں اور نبول کی طرح انہیں مصوم مانے ہیں، دعفرت عائشہ ہیں، دو فراد انداز فرشتوں اور نبول کی طرح انہیں مصوم مانے ہیں، دعفرت عائشہ ہیں۔ اور فرشتوں اور نبول کی طرح انہیں مصوم مانے ہیں، دعفرت عائشہ ہیں۔

زیادہ آ رام دہ ثابت ہوا۔ حضرت علی فراتے ہیں کہ میں اس رات بھیں کہ نیدسویا بھی رات رسول پاک نے جمرت فراتے دقت اپنا بھر بھے عطافر ایا، اور فر مایا علی ایمری چا دراوڑھ کر یہاں پر آ رام سے سوجا ڈکفار تمہارا بال بھی بریخ المحر کے اور میرے پاس بھنی امائیں ہیں یہ امائیں ہی المحر اللہ بھی بریخ جا کو قو حضرت ان کے حقدادوں تک چو نیادہ اور پھر دید میرے پاس بھی جا کہ خو حضرت علی کہتے ہیں کہ کس رات جھے اپنی زندگی کی گزائی نیس کی مراس روز جب رسول پاک نے یہ کہدیا کہ کا ارتبارابال بھی بریانہ کر سکیں گے، امائیں اوا کرکے مدینے آ کر بھی سے ملو، تواب باس بات کی صفاحت ہوگئی کہ جب اوا کر کے مدینے آ کر بھی سے ملو، تواب باس بات کی صفاحت ہوگئی کہ جب شک یہ کے بیس کے۔ ایس کے ایس کے۔ ایس کی سائنس کے۔ گئی الموت آ بی میں کے۔ اس کی سائنس کے۔ گئی گرائی الموت آ بی میں کے۔

ما كم عنى كا اثر كم موجائ، بجرآب يرياني والأكيااورآب المح مر بحرفتى آ من ،جب بارباراي مواكيااور نماز عن تاخير ،وفي من توصفور في فرايا "مُرُوُ الْهَابِكُرِ فَلِيُصَلُّ بِالنَّاسِ" (1) ابرِ بَرَكُوتِكُم دوكه وولوگول كي امات كرين، حفرت عائشه مهتى بين يارسول الله! حفرت ابو بحرببت رقيق القلب بين آپ کے مصلے پر کھڑے بوکر اسے آپ کو قابوش ندر کھ یا کی اور قرائت ير قادرند بويس عي مارسول الله إعمركوتكم وي كدوه نماز برهادي، توحشور نے فرمالی ممری اَبسائٹ کیوفیائے صلّ بسائناس (۲) ابو برکوتیم دو کہ وہ لوگوں کی امامت کرین مفترت عائشہ نے مجروبی عدر پیش کیاتو حضور نے فرا إنسرى آبابُكر فَلِيُصَلُّ بِالنَّاسِ فَإِنْ كُنَّ صَوَّاحِبُ يُؤْسُفَ (٣) ثم ب بیت کے ساتھ والیوں کی طرح ہوکہ اپنی بات پراڑ جاتی ہو، ابو برکو تحم رو کہ وہ لوگوں کی امامت کریں معفرت ام المؤمنین عائشہ نے معفرت ضد ے فرمایا ارے! تم بھی تورسول یاک سے کبرکہ وہ ابو بحر کے علاہ وعمرکو امامت كيام مقرد كرير، وعنرت عائشه كمبتى مين كه من في ول مي سوجاكه رسول اک سے مسنے پر اگر ابو بر کھڑے ہو مجے اور دسول یاک چندونوں کے مبمان میں،ونیاے رفست ہونے والے ہیں،اگر ابوبکرنے امامت شروع كردى، اوررسول ياك ونياك كون كر كك تولوك الويركومنوس مجيس ع كد حضور كے مصلے يربية على اور رسول ياك ونياسے مطبع على اس كے سرسول یاک سے بار باراسرار کرتی رعی کد یارسول اللہ انماز برحائے کے لئے کسی اور کو تھم دیں، منظرت ماکٹ کمتی ہیں فداکی تھم میرے ول میں يد بات آئى بى نديقى كداج جوفض مصلے ير كرابور وي مسلمانوںكى والجزوق في مرسوب على أمم والتنش الآي باسته وانت الميان المراعد بدوسه (٣٠) بينزاس) بينا

نظر میں خلافت کا سب سے زیادہ حقدار ہوگاہ بات میرے ول میں اس وقت نیس آئی تھی، اگریہ بات میرے ول میں آگی ہوتی تو حضورت عائز اسرادنہ کرتی کہ دوسرے کو تھم دیں سے ہے گئت ہجھ سے آپ! حضرت عائز نے اس کنتے کو بعد میں سمجھا، تحرر سول پاک پہلے ای متعین کردے ہیں کہ ابوبکری امامت کریں ہے تاکہ میرے بعد بھی است مسلمہ کی قیادت کریں اور بالاتفاق انہیں خلیفہ متخب کرلیاجائے، اس لئے رسول پاک نے اسپین مرض الموت میں نہیں نماز پڑھانے کا تھم دیا، حضرت علی کو ظیفہ بلانصل مانے والے اصول کائی، فردع کائی، "تساتد ایک مینی کہ ایام مرض الموت میں مانے والے اصول کائی، فردع کائی، "تساتد ایک مینی کہ ایام مرض الموت میں مناسبہ وغیرہ کما ہیں افعاکر لے آ کی اور دکھادی کہ ایام مرض الموت میں حضرت علی نے ایک وقت کی بھی امامت کی تھی۔

رفیقان گرای ایمر ے آ قامرودکا مُنات اَلَیْ نے ایک وفات کے وقت جس کوائی جگددی ہے وہ ای رسول پاک وقت جس کوائی جگددی ہے وہ رسول پاک کا سیح جانتین وظیفہ اور قائم مقام ہے، کیول کہ یہ استحقاق فلانت کی طرف رسول پاک کی نشاندہ ہے ہاس لیے حضرت علی رہنی اللہ عند نے فرمایا "رضی اللہ عند نے فرمایا "رضی الله عند نے فرمایا "رضی الله عند کے فرمایا الله منظم لیدینندا" (۱) رسول پاک نے مارے وین کے لئے جس کو پندفرمایا ہم ونیا کے معالمے بیساس کو پند مرک روایت میں فرمایا "فَدُمَكَ رَسُول الله فی الله منظم کیااس کو کون فرمایا الله منظم کیااس کو کون فرمایا الله منظم کیااس کو کون منظم کیااس کو کون منظم کیااس کو کون

اب آ مي اوراس حديث من بهي غور يجيح كد حفرت على رضى الله

(١) دارع الموة وعاري أقلفاه (١) دارع الموة وعرع أفلفاء

عد بعضرت ابوبكر اور مفترت عمرك ساتمه الخيروم تك عل ونقدكا كام كيوں كرتے رہے؟ ان دونوں صغرات كى خلافت عن ان كامعتد عليه اور مشير فاص كيول ب رب؟ آب حضرت على كايه برمادا متراف ماده يصح جب هیمان علی نے مفرت علی سے کہا حضور! آپ کے زیانے میں اتنی فتوحات نبیں ہوری ہیں سنی ابو برء عر، اور منان کے زمانے میں، وئیں ،ان او کول ے عبدخلافت شن مسلمان بورب شن داخل موسئة ، افريقة سي داخل موسئة ، ایٹیا کے بہت سے ملول پر تبند کرلیاء آب کے زمانے میں فقوعات کی رفآر بہت ست ہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ عند نے برجستہ فرمایاان لوگوں کو مثورہ دے والے ہم لوگ تھے اور ہم کومشورہ دینے والے تم لوگ بوء کیا مطلب؟ تم تقید بازلوگ مشورہ دیے می جی تقید کرتے ہو،اس کے سب گر برد گالا موجاتا ب، جكد جكد خفيد سازش، تدم قدم يردعوك، برعبدى، ب وفائی،اب ایے مالات می نوحات کاسلہ کیے جاری روسکتا ہے۔معرت على في منع كيا تها كم ممرير جراحائي ندكى جائ محران ك اروكرو بيشخ وال عیعان علی نے کہا بیس معریر چڑھائی ضروری ہے، وہال کا امیراآب کی اطاعت قبول نبیں کرتا، صرت علی نے فرمایا ایس بات نبیں ب، وہ ہم کو عقیدت کی نظرے و کھا ہے بس میں کانی ہے، محران لوگوں نے حالات کی علد تصویمین كركے ير حالي كرنے ير اصراراور ضدكى، دسترت على نے کہا کہ نقصان اٹھانا بڑے گا، گریہ لوگ نہ مانے آ خرکا دان کے مسلسل اصرار کی بنیاد پر حضرت علی نے معربر بڑھائی کردی اورمصر ہاتھ سے نکل حمیا۔ حضرت علی کی خلافت بالصل کے بارے میں پر لوگ اس حدیث كويكى چيش كرتے بين كدرسول ياك نے فرمايا" مَنْ تُحنَّتُ مَوُلاً فَ مَعْلِي

مَنُولَاهُ (۱) مِن جس کامولی علی اس کے موئی دیوگ کہتے ہیں دیکھورسول کے بتادیا کہ علی میرے بعد فلیفہ ہیں ہیں نے کہا بیوتوف! مولی کامعنی مجی معلوم ہے؟ موثی میرے بعد فلیفہ ہیں ہیں نے کہا بیوتوف! مولی کامعنی مجی معلوم ہے؟ موثی کے بہت ہے معانی آتے ہیں، مالک مردار، غلام، آزاد کرنے والا، آزاد شدو، انعام دینے والا، جسکوانعام دیا جائے بجیت کرنے والا، ساتھی، حلیف، پڑوی، مہمان، شریک، بینا، بچا کابیٹا، بھاتھا، بچا، داماد، رشتہ دار، ولی، تائع ۔ اور اللہ پر بھی موثی کا طلاق بوتا ہے "وَاعْفُ عَنَاوَاغُ فِرُلْنَا وَارْحَدُنَاالْتُ مَوْ لَا فَائَالُهُ مِنْ الْكَفِرِيْنَ " (۲) اور الیک دومری وار جہ میں کہی دومری کا اطلاق ہوا ہے۔

"وَإِنْ تَوَلُّوا خَاعَ لَمُهُوَا أَنَّ اللَّهَ مَوُلِكُمُ " فِعْمَ الْمَوَلَىٰ وَيَعُمُ النصير" (٣)مولى كے جب بہت سے معانى بين و جرمولى كامعنى ظلفدى كِيلِ بوسكما بي؟ اور بُهريه حديث "مَنُ كُنْتُ مُؤلِي فَعَلِي مُؤلّاه "حفور نے اس وقت فرمایا تھاجب حضرت فالدین ولیدنے حضرت علی پر اعتراض كياءة رسول ياك في اس وقت بريده ابن حصيب سي يوجها" أتبسيض عَلِيًّا "؟ اے بریدہ! کیاتم علی سے ففرت کرتے ہو بریدہ نے کہا ہاں! نفرت كرتابول فرمايا كون نفرت كرت بوج بوك كه من ان ك ساته تقاء باندیاں ان کے ساتھ تھیں، ان میں سے ایک باندی کوانبوں نے اسے وسٹ تقرف میں رکھا،ای وجہ سے میں نفرت کرتا ہوں، فرمایا بربیرہ من! انہیں اس ے زیادہ تقرف کی اجازت تھی،اس نے تو کم می تقرف کیا "الا تُبُسفِ عَلِيناً" على ع نفرت مت كرا ..... و كلية جس وقت نفرت اور مجت كل بات جل راي تقى اس وتت حضور عليه السلام في اعلان كيا المن تحني مولاة (١) رواه الترفدي بحوارة رفي أهلا على الماء (٢) إدهة مدكول مورة يترو (٣) إده مدكون ١٨ مورة الفال

فَعَلِيَّ مَوُلَاهُ اللَّهُمْ وَالِ مَنْ وَالَاهُ وَعَادِمَنُ عَادَاهٌ" (1) مِن جس كا دوست على بهى اس كے دوست،اے اللہ جوعلى ہے دوئی كرے اس كو ابنا دوست بنااورجو اس ہے دشنی كرے تو بھى اس ہے وشنی كر، يبال پردوئی اور محبت كى بات چل رہى ہے نہ كہ خلافت كى۔اس لئے مولی كاوبى معنی لينا ہوگا جو اس مقام كے مناسب ہے۔اوروہ ہے دوست۔

رفیقان گرای الآب تاری افغا کریزه کیجے! حضرت علی نے حضرت صدیق اکبراور معزت عرکے ہاتھ پربیعت کی اوران کے ساتھ بوری زعرگی وفاداری ادراطاعت گزاری کا ثبوت دیا،ان کے معتد مشیر، مددگار،اور ووست رہے، بلکہ ان میں آئی میں وشتہ داریاں ہوتی رہیں اگر دعرت علی ان دعزات كوئل يريد يحج اورخاانت كالمتحق اسية آب كو يجه تو بهي بهي ان حفرات کے باتھ بربعت مذکرتے مگرید کہتے ہیں کد حفرت علی نے تقية الياكيا\_اكراقيه نه كرتے توجان جلى جاتى، يس يوچمنا عابتا ہوں كه حنرت على تَقْيَد كرك حق يرتع بالهام حسين تقيد ندكر ك حق يرتفي المام حین نے بھی تقیہ کیا ہوتا توان کی اوران کے بچوں کی جان فی جاتی کہ مين؟باواكون حق يربع؟ حضرت على حق يريين كدامام حسين حق يريين؟ الرعلى حق يرتيح توامام حسين ملطى يرتيح اوراكرامام حسين حق يرتيح توعلى تقيه كرك علظى يريق وبولو! كيا كهت مواس لئ ماننايز ، كاكد حفرت على في تقيد كياى نيس يد معزت على كى شان مس خت توين ب، معزت على جيساحق مو، جانبازاور حق کے لئے جان لٹانے والا بمعی تقید کری نبیل سکنا، اسلام ش تقيد كى كوئى مخوائش نبيس مان!اكر جان جانے كايفين مويا كمان غالب

مدیث، جس میں خلافت کا اعلان ہو پیش کردو، میں خط غلامی لکیے دوں گا باں! ابوبكرك لئے خلافت كا قول نيز حضوركا ابو بكركوايام علالت بي مصلى امامت يرا بنانائب بناكر كور أكرد ينايه توروا يتول بين ملتا يج محرسى اوركيلي نبيل ملتابه مرف ابوبكركيلي فاص ب\_اكر حضرت على كوظيفه بالصل بنانا تفاتوتم ازمم حضرت علی کوایک بی وقت کی نماز پڑھانے کے لئے کھڑا کرویتے ہتا کہ علی كى خلافت يركونى نشانى قائم موجاتى اوربيجى سنوا حضرت عباس اور حضرت على دونوں حضور كى خدمت سے باہرا ئے لوگوں نے يو جھا استحبّف و بحددت رَسُولَ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهِ الله الله الله المحدالله بخر یں، پر دسترت علی کوکنارے لے جاکر بولتے ہیں اے علی! تین دن کے بعدتم الخى كے غلام بن جاؤ كے، كيول كم عل د كيدر بابول كدرسول ياك اس مرض سے المحتے والے نیس میں ، تین دن کے اندرآ ب کی وفات موجائے گی ادراس کے بعدتم کوکوئی یو تھے گائیں، بے مہاراہوجا و کے الکمی بکو کر چلنا را على المراق الرم المراقظة كى خدمت من جل كر يوجد لياجائ ك آب كے بعد خليف كون ،وكا؟ بم كو خلافت لے كى كرنبيں؟ اگر كبدويں مح كم بال اتوجم جم كرحصول خلافت كى كوشش كريس مح، خلافت كامطاليه کریں گے،اوراگرفر مایانبیں تو صرکر کے اپنے گھر میں بیٹھے جا کیں سے،حضرت على نے كہاكہ اے جيابي بركزيد سوال نبيل كرسكا، حضرت عباس نے فرمایا کیوں؟ حضرت علی نے کہااس لئے کہ اگردسول باک نے خدانخواستہ انكادكردياكه ميرے بعدتم خليفه نبيل بنو كے، تولوگ نجمے زعر كى مجرخليف جيس بناكس مع راس لئے مرجمی نبيس يو چيوں كا بكريد رافضي اوك كہتے میں کہ حضور نے حضرت علی کی خلافت بافعل کا اعلان کردیا تھا اور صحاب ف

توامیے موقعہ پر زبان سے کلمہ کفر کہد کرجان بچانے کی اجازت ہے، مثلا ظالم نے حلق مر خجر رک دیاادر کہنے لگا کہ اگر کامیہ کفرنہ کماتو یہ خجر حلق میں ار جائے گا تواس وقت زبان سے کلمہ کفر کمنے کی اجازت ہے مرشرط یہ ہے كهاك كادل ايمان يرجما مو"وَقَلْتُهُ مُطْمَتِينٌ مُهالُونِمَان" (١) حضرت على كي گردن پر کب بخررکھا گیا؟ اسے اختر تو جھڑہ جھی کی نے من کی کردن پر ہاتھ بھی میں رکھا، بید حضرات بمیشدان کا ادب کرتے ہے ،ادر محابہ کرام ان کی عزت كرتے تھے، بكد حفرت فاطمة الزبراكے زمانے بي حفرت على كى عزت بہت تھی، جب وہ وفات یا آئیں، تو حضرت علی ہے لوگول نے محبت کم كردى، توحضرت على في معفرت الوكرك ياس قاصد بيجاكه آسية آب ے کچے ضروری باتیں کرنی ہے اور پر حضرت ابو کرے ان کی باتیں ہو کی دعترت علی ہے قاطمة الزبراك بعد صحاب اس لئے ناراض موسك تے کہ علی،رسول یاک کی کیبنیف میں جیشہ رہتے تھے توابوبکر کی کیبنیف میں کیوں جیس بیٹے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت علی محابہ سے الگ کوئی راستہ افتیار کرناماہے میں اس لئے لوگوں کے دل میں ان کی حیثیت مھنے کی جرحصرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس تی کیاک کادیا ہوانور علم بھی تفاءاورالله كاعطا كيابوانورايمان تجى تفاءوه وكيه رب شف كه لوكول ك داوں میں میری محبت جو گھٹ رہی ہے اس کی مکافات اس طرح ہو عق ہے کہ میں ابو بکر کے قریب جاؤں، جب سارے محابہ ابو بکر کومان رہے ہیں تو مجھے بھی ماننا جائے ،اور پہلے بھی مانے تھے۔ یہ کہتے ہیں جناب إحضرت علی كيلي حضورت خلافت كاعلان كيافقاه من كبتاءول كولى آيت ياكولى かしんいてい(1)

معاذ الله جموني حديثين كرد كرد ك حضرت على كوظافت سے دورركما، يى مبیں کہ انہوں نے سارے صحابہ کوجیوٹا کہا بلکہ عام سحابہ کو مربدتک لکھید "حق اليقين" بين مير بالرجلي لكهة بين" محابه بعددةات رسل الشيطينية مرمد شدندالاسه نفرا بوذر مقداد وسلمان فارى "جناب مير با ترمجلني لكصة بين: سب صحاب رسول یاک کی وفات کے بعد مرتد ہو مجے سوائے تین صحابہ کے کہ رسول کی وفات کے بعد بھی ان کااسلام باقی رہااوروہ ابوذر غفاری، مقداد،ادرسلمان فارق میں۔ معاذ الله،مرد كس كركت ميں؟ كافرى س ے بدرین فتم کومرقد کہتے ہیں،مرقدے بدر کوئی کافرنیں،اب میںان ہے یو چھتا ہوکہ سب کے سب سحابہ جب مرتد ہو گئے تو حضرت علی کیے مسلمان رہ مھے؟ حضرت علی بھی سحانی میں کہنیں؟ان کانام تم نے ان تین مین میں لیا، توبیت جا که حضرت علی نبحی مرتد\_معاذ الله پهرتم ان کو خلیفه بااصل کیے ابت كرومي جب تم في ان ك اسلام بى كانكاركرويا تووه خليفة رسول كيے ہوكتے يں؟ منزت عباس بھی صحافی يس كرنبيں؟ان كانام بھى ان تمن من بين ليا كيا، حضرت مارين ياسركانام بحي ان تمن من بين ليا كيا، جن كاجلوى شارى تكالاكرتے مو، بولو!ان كے بارے تم كيا كہتے مو؟جب آدى عداوت میں اندھا بوجا تاہے تواس کو کھے بھھ ہی میں نیس آتاہے کہ وہ کیا کہد رباہے، یمی حال ان کا ب صحابہ کی عدادت میں مفترت علی مفترت عباس حنزت عمارتك كومرتذ كبيدويا معاذالله

رسول كريم الله عند كى عن من حضرت ابو بكروضى الله عند كى خلافت و نيابت كى نشأندى كردى تقى البيال تك كرد وفات شريف سے الب دومبينة نيلے الب عورت بارگاد رسالت مين چند مسائل بوچھنے كے لئے آگى

حضورتے بتادیے،اس عورت نے جاتے جاتے کبایارسول اللہ اس مجمی ضرورت بین آئے اور من آپ کے یاس آؤں اور آپ کون یا وال و کہاں جاؤں؟ ادرس سے متلہ یوچوں؟ فرمایا: ابوبر کے یاس جانا، بولئے صاحب!اس کا کیا مطلب ہے؟اس کا یمی تو مطلب ہے کہ ابو بکر میرے بعد میری ذمه داریان ادا کریں مے مجھے مجھ می نیس آتا کہ ب رافعنی حضرت ابو کر حضرت عمراور دیگر صحابہ سے کیوں آئ عداوت اور نفرت کرتے ہیں جبکہ الله رب العزت انبيس اين رضامندي كي سندعطا فرما يكاب قرآن فرماتاب "لَغَدُرَ خِسِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤمِنِيُنَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحُتَ الشَّحْرَةِ"(١) تَجرهُ رضوان کے نیجے جننے مسلمان آپ کے ہاتھ بربیعت کردہے ہیں الله سب ے رائنی ہے،اور جس سے اللہ راضی ہواس سے دنیا کا کوئی مسلمان میمی ناداش میں ہوسکا ای سے یہ جل محیا کہ بید مسلمان نہیں ہیں اس لیے اگر ناراض ہوتے ہیں توہوتے رہیں، اللہ توراضی ہے قرآن فرماتاہے، "وَالسَّابِغُودُ الْاَزُّلُودُ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَئْصَارِ وَالَّذِيْنَ تَبْعُوهُمُ بِإِحْسًا نِورْضِي اللَّهُ عَنْهُمُ وَرَضُواعَنْهُ" (٢) مباجرين وانصاريس عن جو اولین سابقین ہیںاورجنبوں نے ان کی اخلاص کے ساتھ بیروی کی اللہ ان ك بحى راضى ب اوروه الله ب راضى بين \_ اور يحرفر مايا" وْ كُانْدُوعْ مَدَاللَّهُ المحسنى" (٣) الله في ان من عمرايك عد جنت كاوعده فرمايا بيد كون بين مباجرين وانسار؟ صرف حضرت على اورمقدادين جنيل قرآن من انسادجن كامينه بهاجرين جن كاصيندلايا كميا ادر بجر" وَالْسَذِيْنَ الْبُعُومُ مُ باعشان" فرمایا گیااوران کے بعد کے محابہ سب کے سب کون ہیں؟ سب ינים בול ביון ביותר ביות

نے ظیفہ بنایا؟اللہ نے بنایا، پھر کول تم ان کی خلافت کا اتکار کتے ہو؟ اب اس کے بعداورفروی سائل بیان کرنے کی ضرورت نہیں تبارے كفركے لئے اتناكانى بكرتم لوك قرآن كوناتس مانے مورتمبارا ایمان عمل ناتص ب، جوقرآن کو ناتص کے وہ قرآن کامکڈب ہے، اللہ فرماتا ٢ "إِنَّانَحُنُ نَزُلْنَاالذُّ كُرُوَإِنَّالَةً لَخفِظُونَ" (١) بم ف قرآن كواتارا اورہم بی قرآن کی حفاظت کریں گے،جب اللہ نے قرآن کی حفاظت کا ذمد لے رکھاے تواب کوئی اس کو بدل مبیں سکتاء یمود بول نے بری کوشش کی مگر نہ بدل سکے شیعوں نے بہت کوشش کی بوری ایک سورہ ہی گردھی سورہ ولایت قرآن میں جھاب دی مگر دنیا میں کوئی بھی اس قرآن کوخریدنے کیلئے تارنیں سے بھی گڑھے رے بھی سورتی، بھی آیتی، گڑھ گڑھ کے قرآن میں ملانے کی کوشش کرتے رہے، محرکامیاب نہ ہوئے، کیوں کہ اللہ نے ا قرآن کی حفاظت کا وعدہ فرمالیاہ، جو بھی اس کو بدلنے کی کوشش کرے گا وہ خود بدل دیا جائے گا محرقر آن کا ایک نقط بھی شریحی بدلا ہے نہ بدلے گا۔ رنیقان ملت! میں نے ان جارفرقوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کردیا جن ے آئے دن ماراسابقہ برانارہاہ، یادوفرقے بوی تیزی کے ساتھ اہل سنت و جماعت کے ایمان کولوٹے ،ان کو ممراہ کرنے اورانہیں اللہ ورسول کاباغی بنانے کی جد وجد می بمه تن معروف بین، انبین فتوں سے موشيارر كف كيلي اعلى حفرت نے فرمايا: سوناجگل رات اعد جری معالی بدل کالی ب سونے والوجامح رہیوچوروں کی رکھوالی ہے

For Westery(1)

جنتي بين" وْ كُلُادْ عَدَاللَّهُ الْحُسُنِي" (١) الله في ان سب سے جنت كاورر كرلياب، توالله جن لوكول ، جنت كاوعده كيا أنبيل بيدمرة اورجبني بتات میں، معاذ الله يه قرآن سے كتنادورين اب يه بتانے كى ضرورت نيس، اگران لوگول میں ذرائجی غیرت ہے تو قرآن کی آیتوں ہی کولے کر جھے ہے مجم در گفتگورلیں بھے میں آجائے کا کہ کتے یانی میں ہیں رسول کی حدیثوں کو تم نبیں مانے تومت مانو۔ کوئی تم سے منوانے نبیں جارہاہ، تمبارے لئے توہم دومری چز مان ملے بیں ..... گریہ بھی یادر کھوکہ تمباری بھی حدیثیں ہم نہیں مانے کیوں کہ دوسب حدیثیں تباری کرھی ہوئی ہیں، محرقرآن کے بارے تم کیا کہتے ہو؟ کہاباں! قرآن کومان لیں کے اگرچہ اس کے وس یارے غائب ہیں، می نے کہا کیوں مان لو کے ؟ کہااس لئے كه حفرت امام مبدى كبد م الله جب تك بين ندآ وك اى قرآن ير عمل كرناه يس نے كہا تب ٹھيك ہے جب تم ترآن يرعمل كرتے ہو، اسكو مانے ہو توای می تمام محابہ سے راضی ہونے کی بات کی می ادرای میں مباجرین وانصار اوران کے مبعین کے لئے جنت کاوعدہ کیا گیاہ مان لو تب ہم مجھیں مے کہتم قرآن رعمل کرتے ہواوراس کومانے ہو۔اور پھر قرآن من الله تعالى في فرمايا" وعدالله الذين امنواي فكم وعيلوا الصَّلِحْتِ لَيَسْتَعُلِفَتْهُمُ فِي الْآرُضِ"(٢) الله في أوكول من عايمان لانے والوں اور عمل صافح كرنے والوں سے يه وعده كياہ كم البيس زين ص خليف بناع كا، "لَيْسُتَ عَلِفَتْهُمُ فِي الأرضِ" (٣) الله ان مسلماتو ل كوضرور ضرور خلیفہ بنائے گا،اس آ بت کو پڑھ کر بناؤ کہ ابو بکر خلیفہ سے توان کو کس (i) itertelement(r) itertelement(t) جبہ بہن کر اور عمامہ باندھ کر چورا رہے ہیں، ہاتھ میں مصلی تہتے اور قرآن لے کر چورا رہے ہیں، قرآن کی آیٹیں تلاوت کرتے ہوئے چور آرہے ہیں، نماز اوراذان کی باتیں کرتے ہوئے چورا رہے ہیں، اس لے اُن جبہ ودستاروالے چوروں سے ہوشیار رہے۔ اور سب سنیوں ہی کے پاس آرہے ہیں۔ کیوں کہ

سنوں ہی کے پاس ایمان کا سونا ہے ، اس لئے تمام باطل فرقے انہیں کے پاس آرہے ہیں ،آپ نے بھی نہیں سنا ہوگا کہ تبلیغی جماعت والا کسی غیر مقلد کے گھر تبلیغ کرنے گیا ،کی شیعہ کے گھر تبلیغ کرنے گیا ،کی قادیاتی کے گھر تبلیغ کرنے گیا ،کی قادیاتی کے گھر تبلیغ کرنے گیا ،کی فادیاتی کے گھر تبلیغ کرنے گیا ،کی فائد شیعہ کو غیر مقلد بنانے نہیں جاتا ،سنیوں کے گھر چلا آتا ہے ،یہ تمام باطل فرقے سنیوں ہی کے یاس کیوں آتے ہیں ؟

ال کی وجہ یہ ہے کہ تمام چوروں کو پہتہ ہے کہ مال کس گھریں ہے۔ اس لئے چورہ چورے گھرچوری نہیں کرتا، وہ شاہوں کے گھرچوری کرنے آتاہ، اس لئے جورہ چورے گھرچوری نہیں کرتا، وہ شاہوں کے گھرچوری کرنے آتاہ، اس لئے میرے دوستو! آپ ہوشیاررہے، یہ لوگ تبلیغ کے نام برآپ کو ذریح کرنے کی کوشش کریں، نہ ان کئے ضروری ہے کہ آپ تمام گراہ فرقوں ہے بیچنے کی کوشش کریں، نہ ان کی با تیں سین نہ ان کے قریب ہوں نہ ان سے بیاہ شادی کریں نہ ان سے کی طرح کارشتہ جوڑیں، بلکہ فرمان رسول اکر میں اللہ تعالیٰ ماری حفاظت فرمائے، صراط متقیم پر خابت کواپنے سے دور رکھیں، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، صراط متقیم پر خابت قدم رکھے، مسلک اہل سنت پر خاتمہ نہیں بفرمائے۔ آپین

